



مواعظ فِيْدِلِوَهُ مِنْ عَظْمَ مَنْ أِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْعَرْضَارِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

ناشر

الماسية الماسية

Mar Ber خطها شادم شيدجلدا -عاض معجد وادالافل والادشاد الممآياد كاتي 40:12: يعدثما يعمر يوتت الله المنظم علديدة معان ١٣٢٥ إلى و ألي الحب ١٣٢٠ الد حبان پر پیشکار کورن: ۲۱۳۰۹-۲۱ W:35 كَتَانِّ لِلْهِ إِلَّهِ الْمُتَالِيدِ الْمُتَالِقِيدِ الْمُتَالِقِيدِ اللَّهِ عِلْمُتَالِقِيدِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْدِ اللَّهِ عِلْمِ اللّهِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْدِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْدِ اللَّهِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمِ اللّهِ عَلَيْهِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمِ 50:20 فون: ١٢-٢١٠٠٢- فيس: ١٢٠٠٢٢٠ ملنے کے پتے 🔳 يورے ياستان ميں ضرب مؤسن كي تمام وفاتر مل وستيار الم دارالاشاعت، ردوبازار، اراحی اداروا سلاميات الأركلي الاجور . س ادارة المعارف، دارالعلوم اكراجي . 🚨 مظهري كتب خانه گفشن اقبال ، كراچي . 🔻 ميمن اسلامك پېلشرز دليات آباد ۱۸۸۱/ او کړا چې ـ ک اتبال بک: پو،صدر اراچی





الحدلثة!" خطبات الرشيد"كى تيسرى جلدآب كے ہاتھ ميں ہے،اس جلد کی سب سے اہم خولی ہے ہے کہ اس جلد کے تمام وعظ جدید ہیں۔ جو حضرت اقدى حصرت والارحمه الله تعالى عليكي وفات كي بعدقكم بند موكرسامة آئے اورحال ہی میں کتا بچوں کی شکل میں شالکا ہوئے ،صرف ایک وعظ ' ترک گناؤ'' قديم ب، جوحضرت والارحمد الله تعالى عليه كي زند كي مين شائع موتار باي، اس تیسری جلد کی تیاری اوراس کومرتب کرنے میں جامعة الرشید کے استاذ مولانا مفتی عبدالله میمن صاحب نے کوشش فریائی اور بعض وعظ خودانہوں نے کیسٹوں ے صنبط قرما کر فراہم کیے ،اس جلد کی کمپوزنگ میں بھائی جمال عبداللہ عثان سلمۂ نے خصوصی دلچین کا اظہار فرمایا اوراس کے ٹائٹل کی تیاری میں بھائی خورشید عالم سلمہ ئے تعاون فرمایا۔اللہ تعالی کے فضل وکرم اور ان حضرات کی کوششوں ہے بیجدمنظرعام پرآگی۔ أميد ب كدبير عفرات جلد چها، م او بھي جلدم جب كرك منظر برلائے کے لیے خصوصی تعاون فرمائیں ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس كاوش كوقبول فرمائ اورحضرت والارحمه الله تفالى عليه كعلوم وفيوش كوعام فرمائے۔آئین!

> مجرسلیم کتابگھر، ناظم آباد کراچی

### تفصیلی فهرست مضامین

| صفحه | عنوان                                   | -   |
|------|-----------------------------------------|-----|
|      | امتحانِ محبت                            |     |
| rr   | ﴾ شريعة كانچور كال                      | ÷   |
| ۲۲   | ﴾ امتحان محبت ہوگا                      |     |
| 10   | ﴾ انبان کومشقت اُٹھانا پڑے گی           | 0   |
| 4    | ﴾ ایک مشقت کے ذریعیتمام مشقتوں کا خاتمہ | (0) |
| 44   | ﴾ محض نام كےمسلمان                      |     |
| ۳.   | ﴾ امتحان کی نوعیت                       |     |
| 1-1  | ﴾ لوگوں کے ذریعے اپذاء                  |     |
|      | ﴾ مىلمان كى بےشرى                       |     |
| 7    | ﴾ مىلمانوا بوش مين آؤ                   |     |
|      | شكرنعت                                  |     |
| ۳۱   | 🥸 برمقام مقام شکر                       | -   |
| J.J. | © شاكرول كى علامت                       |     |
| 20   | ٠٠٠ شدت مرض مين غلبه شكر                |     |

| ا صفح | عتوان                                             |
|-------|---------------------------------------------------|
| ۲A    | حفرت يوسف عليه السلام كامقام عبديت                |
| ۵۱    | 🥸 حفزت يعقوب عليه السلام كامتّام عبديت            |
| ۵۱    | 🕲 حضرت ابراتیم علیه السلام کامقام عبدیت           |
| ۵۲    | 🕲 نغتوں کا سوال ہوگا 🔐                            |
| ۵۳    | 🕲 اہلِ جنت کا آخری کلمہ                           |
| ۵۵    | 🕸 ایمان سب سے بری فعیت                            |
| ۵۷    | 论 بندول پر الله کی رحمت                           |
| ٩۵    | ﴿ قَرْآنِ كَا حَقَّ                               |
| ٧٠    | ◙ نعت مين ترقى كانسخه                             |
| 41    | ﴿ ایکاشکال                                        |
| 41    | @ قدرنعت كى ايك مثال.                             |
| 41    | 🕸 بعض خصائل میں التباس                            |
| 41    | ﴾ شَكِرِنْعِت كَ فائد ب                           |
| 417   | ﴾ شكر كى حقيقت                                    |
| 40    | 🕸 بدوی کا قصه                                     |
| 44    | ﴾ اضافداز جائح                                    |
| ΥŅ    | 🥬 آخری ایام میں حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ کا حال |
|       | رحمت الهبير                                       |

| صفحه | عنوان                                   |
|------|-----------------------------------------|
| 4    | <ul> <li>ول جسنے کی علامت.</li> </ul>   |
| 49   | ◙ نقل کا اڑ                             |
| Δŀ   | © محبت البيينس ترقى كانسخ               |
| ۸۳   | © بے بردگی کے نسادات                    |
| ۸۳   | © حفاظت کا شرعی و عقلی اصول             |
| ٨٢   | ﴿ وِنْ كِيرَنّ                          |
| ۸۸   | 🔊 عملی تبلیغ کا اثر                     |
| ΔA   | ، ایک فوجی کا قصہ                       |
| 9+   | چ کے کردہ                               |
| 9.   | ے پر رے کے بارے میں طحدین کا خیال باطل  |
| 914  | ے پردے کی دوفتمیں                       |
| 91"  | ﴿ فَي نَفْسِ                            |
| 9~   | ﴿ للعارضُ                               |
|      | نسخة اصلاح                              |
| 99   | 🔞 ورک فیرت                              |
| 1+1  | 🔞 استر شاه                              |
| ٠٢   | الله الله الله الله الله الله الله الله |
| • [  | ﴿ وردِ دِلَ كَالرُّ                     |
| ٠,٠  | • / •                                   |

| 7 | 7 | • |  |
|---|---|---|--|
| Α |   |   |  |
|   |   |   |  |

| صفح  | عثوان                                    |
|------|------------------------------------------|
| 1+/  | 🕲 رُنْم ے پڑھنے یا سننے کے فسادات        |
| III  | 🕲 قصه بوزينه                             |
| 111  | @ كيت سننے والول كا علاج                 |
| 110  | ﴿ محِت يا فريبِ                          |
| 110  | 🕲 موی علیہ السلام کی قوم کا جہاد سے فرار |
| 117  | 🕲 كفرك گهٔ جوژي الله كافيصله             |
| 119  | 🕲 حقیقی محبت کا معیار 😘 💮                |
|      | نسخ سگون                                 |
| 114  | ® اوگوں کا غلط طرزعمل                    |
| 124  | ۵ میخ طریقه                              |
| 12.4 | - دین داری کومقدم رکتیس                  |
| 144  | ۱-۱-استخاره                              |
| 11-  | ۳- انتشاره                               |
| 111  | 🕏 استشاره کی شرائظ                       |
| 111  | -عورتول سے مشورہ نہ کریں                 |
| 154  | ا- مثیر صالح ہو                          |
| 11-4 | ا- فير خواه بو                           |
| ١٣٦  | ا- بر بر الربو                           |
| 11-4 | 🐌 استشاره کی حقیقت                       |

\*\*\*\*

| صفحه | عنوان                                              |
|------|----------------------------------------------------|
| 11-2 | ڤ رِّدِد ہے بچیں (درے بچیں ا                       |
| ITA  | ® کفاری ایک علامت                                  |
| 11-9 | ۵ مسلمان کا حال                                    |
| 100  | © ونیاغم کده ہے                                    |
| 101  | چ مصیبت پرشکر کی عادت ڈالیں                        |
| 100  | ® الله کے علم پر جان بھی قربان                     |
| 100  | © اولاد کی تربیت کا اصول                           |
| 100  | 🕲 حضرت گنگوی رحمه الله تعالی کا قوانین الهبیه برمل |
| 102  | 🕲 غزودٔ احدیثیں استشارہ کی ایک مثال                |
| 102  | ﴿ ایمان کا قاضا                                    |
|      | نمازوں میں مردوں کی عفلتیں                         |
| ۱۵۱  | 🕲 مىجدىين صف بندى كاطريقة                          |
| 25   | 🕸 دین کی بات کہنے کے دوطریقے                       |
| ۲۵   | ٠ گو ککے شیطان نہ بنیں                             |
| 24   | 🚳 مسلمانوں کی دین ہے ففلت                          |
|      | ا معجد میں کسی کے لیے جگہ رکھنا                    |
|      |                                                    |
| 1    | ک جدیل کا کے جابدرط<br>ک دار تھی کے بارے میں خواب  |

| <b>+0-0</b> | 000000000000000000000000000000000000000                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صنحه        | عتوان                                                                                                            |
| 110         | 🎯 وضوء نهيس گفهر تا                                                                                              |
| 144 .       | َ ﴾ به پرونگ کاوبال                                                                                              |
| (44         | ﴿ ایک ختک لقم کی ایمیت                                                                                           |
| (YA         | ر ﴿ واوقات مِن خيالات كَى كثرت                                                                                   |
| 144         | 🕸 نماز میں یکسوئی کا طریقہ                                                                                       |
|             | نماز میں خوا تین کی عفلتیں                                                                                       |
| 141         | @ نماز میں خواتین کی ایک بری فخلت                                                                                |
| 140         | 🚳 اڈان کی ایمیت                                                                                                  |
| 140         | 🕲 اذان کے احترام میں اوگوں کی غفلت                                                                               |
| 144         | الله بشارت عظمی                                                                                                  |
| 141         | الله تمازيل جلد بازي                                                                                             |
| 1/4         | ﴿ فَكُرْآ فِنْ كَالرَّ                                                                                           |
| IAI         | ﴿ نَمَازُ مِينَ سَتَى علامت نَفاق                                                                                |
| IAT         | 🕸 خواتین کی دوسری بری غفلت                                                                                       |
| IAF         | 🕲 ایک غلط مشهور مسئلے کی اصلاح                                                                                   |
| IAM         | <ul> <li>اوقت ولادت نمازمعان نمیس</li> <li>نماز چیوڑ نے کی سزا۔</li> </ul>                                       |
| PAI S       | © مار پیورے کی سرا است                                                                                           |
| 1/1/4       | © مار پیورے پرا مرت بی سردالسدہ<br>© بروز قیامت ماتخوں کے بارے میں مؤال ہوگا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 191         | © روز چارتھا موں ہے بارے یک موال ہوؤا                                                                            |
| 197         |                                                                                                                  |

| صفحه        | عنوان                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 191-        | 🕲 مرغن سيلان ناقض وضوء                                                                  |
| 191         | 🕏 نماز میں ہاتھ ہلاتا                                                                   |
| 194         | @ توجه به نماز پر صنع کا طریقه                                                          |
|             | باهمت خواتين                                                                            |
| r+1         | 🕲 وعظا "شرى پردو" كا اثر                                                                |
| r. r        | شاور تے و شملی آمیز خط                                                                  |
| r+1"        | <ul> <li>چادوکی ڈہیے</li> </ul>                                                         |
| r+0         | ک بات مانی<br>کی ویور کے معنی                                                           |
| 4.0         | ک شاهنی کا قصه                                                                          |
| r• 4        | © کدین ایک و پورک حالت                                                                  |
| <b>*</b> */ | 🕷 شاطین کی حق تلغی                                                                      |
| T+A         | ﴿ مولوی کے بھائی اور بھیتوں کا واویلا                                                   |
| r• 9        | 🚳 مولوی صاحب کی لاٹھی کا اثر                                                            |
| <b>*</b> 1+ | چ جون محت                                                                               |
| 111         | ﴾ الله كـ قوانين عمل كـ ليه بين                                                         |
| ۵۱۲         | و حاجی کی برمعاثی                                                                       |
| 414         | <ul> <li>پ بردگی بے حیائی پھیلانے کا ذریع۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
| 11          | ﴿ قِي بِتَا نَهُ كَامِتُهِ دُ                                                           |
|             | وقت کی قیمت                                                                             |

| 0-0-0  | 000000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ئ ا    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rro    | 🕲 مومن کی فراست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 277    | 🧔 علاء مشائ کے لیے پابندی نہیں 🕟 📖 📖 💮 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777    | 🔞 محترم مہمانوں کے لیے احملا وسہلا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 111    | ب ۵۷ شده <sup>ش</sup> ن د هم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11/    | 🍥 ایک عالم کی قدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rra    | 🚳 جوابر فمب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PPA:   | 🕲 میرے ایک ایک منت ہے و نیا فائد و اُنخار ہی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FFA    | @ اشخ من كبال سے لاؤل ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| req    | 🕲 من توان سند 🕳 ۱۳۰۰ پور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 229    | 🐞 وقت دیئے ہے اس کا انتصان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14.    | 🍪 ول کی صلاحت کا معیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rr.    | 🐠 کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rri    | ﴿ وَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن |
|        | معاشرت کے چندآ داب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ++1    | ڪ ڏڻڻ ڏيڪ ڏڏي ۾ ان ڪالا ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PF2    | <b>ب</b> ار المراجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| + **   | the children and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P P= 4 | الله المحت أبذ البياسية المساتدان والمال المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11-    | ಚಿತ್ರ ಇಂದ ಅಭ್ಯ 🕮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177    | @ انسان ۾ وقت ہوشار رہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| سافيد | عنواك                               |
|-------|-------------------------------------|
| FF1   | ® المات تات يوم دران                |
| r=\   | ۾ تفاريون ويوسر ۾ في ڇ              |
| rma   | ৾৽৽৽ৼ৾৽ড়৾ <i>৻</i> ৽৽              |
| 117+  | 🕲 اچھ تی خرابی                      |
| ra.   | 🕲 تحقة شرم آتي ب                    |
| rei   | 🕲 ان 📆 باتھ کی دوسری خزابی          |
| rp)   | 🕲 چلتے پھرتے میشاب خشک کرنا         |
| 191   | الا من المالية المالية              |
| 101   | ه القبارات والمالية                 |
| ror   | ÷ ರೀಂಚೌ⊏ರನ್ನು ©                     |
| rar   | @ محس كالمستقرض في منا              |
| ההא   | 🕸 مُحْمَل کا وار پہنا ہے 🚉          |
| raa   | ﴾ نماز میں رق خارج ہونے پر کیا کریں |
| 107   | 🕲 الله ايال أن ه قصه                |
| 107   | پ منتخف نے اوا اب<br>مرام           |
| F 51  | 🕲 مجلس 🖫 و تا الرب 🚅 ۱۹۳۰           |
| 10.1  | ® کھاٹ ہے آاب                       |
| rr    | 🕲 نیک ہونے کا معیار یا ہے           |
| rr_   | يد يون <sup>ان</sup> الا            |
| 151   | ی حذل ره ید<br>•                    |
| LU7   | @ الله أن أرب فعيمات وأواب          |

| 000  | 000000000000000000000000000000000000000                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                                     |
| ř/ra | 🚳 دوسرول كوتكليف ندوية كا أصول                                            |
| 1179 | 🛞 ``عدم تصدایداهٔ' کا مطلب                                                |
| 10.  | 🚳 بیت الخلاء میں ڈھیلو ں کا استعال                                        |
| 10.  | 🕲 استنجاء کے بعدلوئے میں پانی حچوڑ دینا                                   |
| rai  | 🕸 انتخاء کے بعد پائی بہادیں                                               |
| rai  | ، پانی بچائے کے دونقصان                                                   |
| rar  | 🕲 میرے کمرے میں سفائی کا اہتمام 🕠                                         |
| tor  | 🕲 قاب میں روثنی ہونی جاہے۔ 🕟 🚃 👑 🔞                                        |
| 101  | ۇياء                                                                      |
|      | ملاقات اور ٹیلی فون کے آ داب                                              |
| roz  | 🚳 آداب معاشرت کے دوأصول                                                   |
| ran  | 🐞 محمل کے لیے فکر کی ضرورت                                                |
| FOA  | 🚳 ملاقات کے دوسب                                                          |
| ran  | 🚳 نیک او گول نے تعلق رنگھیں                                               |
| Pan  | 🕸 حىغورسلى الندعلية وسلم كى ايك ۇ عاء                                     |
| 109  | 🕸 افطاری کی دعوت کے نقصانات                                               |
| 14+  | 🕲 تمهارا کھانا نیک اوگ کھائیں                                             |
| F4+  | 🚳 نیک آ دی ہے محبت ایمان کی علامت                                         |
| 141  | 🕲 کسی کام سے ملاقات کے لیے پہلے وقت لے لیں                                |
| ryr  | <ul> <li>اظہار محبت کے لیے ما قاکے لیے اطلاع نیے کی ضرور تنہیں</li> </ul> |

| صفحه  | عنوان                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141   | <ul> <li>ا اطامیران سار بردمانه قان با یان دان ناجا،</li> </ul>                                                |
| 775   | 🕲 اچائک جائے کا فائدہ                                                                                          |
| 145   | <ul> <li>حفرت مفتى فدشفتى صاحب رحمه الله تون ١٥ ايا عَب آج،</li> </ul>                                         |
| 745   | <ul> <li>حضرت مولانا خير څخه صاحب رحمه الله تعالى كا اچا تك آنا</li> </ul>                                     |
| הציז  | @ جانے کی بجائے فون سے کام لے کیں                                                                              |
| 110   | 🐑 نیلی فون کی بجائے قط کے ذر بعدہ مسیس                                                                         |
| 147   | ک فرن کرے ساتھ ہے                                                                                              |
| F 4 4 | 🚳 ئىلى ئون 🗀 دايەروم 🗀 ئاۋىك                                                                                   |
| 144   | 🐵 کیل کو ان میں سے ساتا 🚓 🕽                                                                                    |
| F4_   | 🕲 کیل آون پر بات نسر گننده ا المال                                                                             |
| 174   | 🚳 کیلی آن پرمند ۵ نے میں انسرہ                                                                                 |
| F1_   | 🧼 آتان ۽ ڪام احول                                                                                              |
| 111   | پ این بر کیلی فرن میں مورز نہ                                                                                  |
| 111   | ه تیل فون پرخری دیاره می استان می استا |
| 111   | 🛞 الهرف خرورت ب وقت نون مرین                                                                                   |
| 119   | 🐠 آئل الله متعمد 🗂 فول فيين يا                                                                                 |
| 641   | ڪڙي ۾ رڳڻ ن هن ڪ                                                                                               |
| r_ •  | 🕲 الآك 🗀 🐰 في منحوانا                                                                                          |
| P_1   | 🔞 محورت پے انے خ کے تشمالات                                                                                    |
|       | بعض غلطيوں كى اصلاح                                                                                            |
| 1_2   | 🐵 برکن باد ڪ آياد ۽ <sup>شاع</sup> ل باتا ڪ                                                                    |

| صفح      | عنواك                                       |
|----------|---------------------------------------------|
|          | Com To Congression @                        |
| 1_1      | 🕲 الرمش ه الياسان                           |
| r_ 4     | ® الرحائية المساوري                         |
| Face don | Programme &                                 |
| 1        | 🍥 اذِ ان سنرااوراس و 🛪 ب 📜                  |
| rz A     | 🙉 النانية (ياب يوس)                         |
| 4_4      | ® المنا المرمذ الي القرار                   |
| r_ 9     | 🕲 آندامه به بایشدال میدوریتی                |
| 11.      | ® ساقىرىڭىدىنىنى                            |
| ۲۱.      | ® شارک دین                                  |
| F/1      | ರಿಂದ ಇವಿತ €                                 |
| 1/1      | <u> </u>                                    |
|          | بچول کی تربت کیے کریں؟                      |
| 117      | 🛚 • ين تريت ت ن • . وپرناي برساتے رجو       |
| FAR      | 🥯 المه نهاليم ن 🚅 و ١٩١١ البهير عفظت كيول؟  |
| -11      | © قريك مين احمرال 🕳 🕳 🕳 🕳                   |
| 111      | 🧶 او ۱۰ ق تریت والمد کی فرمه وارکی          |
| 111      | المُ الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 111      | 🔅 بچوں میں تصویر منانے کا جذبہ              |
| 11.9     | ﴾ بنجی نے م خ کی گردن تو ز دی               |

| صفحه | عنوان                                              |
|------|----------------------------------------------------|
| r\9  | 1589189 10                                         |
| FAR  | ک ستحول کی محترب                                   |
| 19+  | ک ۱۰۰۰ و تربیت میں آفویش                           |
| r4+  | ® سعات واتياثال                                    |
| 191  | ۱۱۵ مارون تاريخ و المرادية الم <sup>عاف</sup> يم ب |
| rar  | ھ کہ کے دیا ہوں ک                                  |
| rar  | ہاں کے رکے 🕒                                       |
| rac  | 🗨 علم کافی فین التقاف رشه وری ہے                   |
| 190  | <ul> <li>محمالة على النمية</li> </ul>              |
| ran  | ۾ برنت گي هي                                       |
| r99  | 🕲 آ ق گے مسلمان ں فغلت                             |
| r•r  | 😸 💆 ن کامیانی کے کیا ہے۔ دوسے شروی ہے              |
| • •  | ف ئيال وحداد ي كم اللي                             |
| r-2  | 🐠 🚉 والوائد فا تأثيل                               |
|      | تزك گناه                                           |
| rn _ | ﴿ بهات ه كُنَّ مُعَابِ                             |
| rir  | 🏵 ئۇيلۇنى ئۇيىت                                    |
| -14- | 🕲 سمير ي ضر أن أرامت                               |
| -13  | F • \$\tau_000 = 0.000 €                           |
| -12  | ŁŻI/ASA ®                                          |

| صفحه         | عنوان                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| ria          | 📘 عبادت گذار نوجوان                                    |
| 112          | 🔻 گناہوں کے مندر                                       |
| <b>11</b> /2 | 🕲 خواهش نفس كي مثال                                    |
| MA           |                                                        |
| ۳i۸          | 🕸 گناہوں کے شکار                                       |
| 119          | 😭 بنی اسرائیل کی محچهایان                              |
| 719          | ﴿ آجْ کَ بَی امرائیل                                   |
| r++          | اها حضرت يوسف مليدالسلام كامراقبه                      |
| ۳۲۰          | <ul> <li>حضرت لوسف عليه السلام كى بلند أمتى</li> </ul> |
| rri          | ك حضرت يوسف منيالسلام كامزيد بمت                       |
| ۳۲۱          | 🕲 راحت قلب كا اصل سرمان                                |
| rrr          | 🔬 مشق کا کرشب                                          |
| ٣٢٢          | قِ حضرت طالوت كالشَّكر                                 |
| rrr          | الله والول كالشَّكر                                    |
| rrr          | 🕲 مقام چهاد                                            |
| rto          | 🕲 وعاء کی اجمیت                                        |
| ۳r۷          | 🕏 ترک معاصی فضل البی                                   |
| r12          | € بهت بزائناه                                          |



وغظ

فقة العضرفة عظم خراقيس مفتى ريث يأحر مارشاله وال

ناشر کِتَاکِہِکِ

ناظِم آبادي ٢٥١٠٠ ناظم

امتحان محبت HIII. بمقاً ان والارشاد المم المحدود الالفاء والارشاد المم آباد كراتي يتاريخ: ١٥٠ ١٩٠ الحيدة ١١١١ع اوقت: ® بعدنما وعصر من المع مجلد: ٢٥ شعبان ١٣٢٥ ج مطبع بن ١٩٠٥- حسان پرزهنگاه کیس فون: ١٩٠١-١٩٢١-٢١٠ عاشرات كالمناقبين المرابير مركي ١٠٠٠٥٠ فون: ١٢-٢٢٠٢١- فيكس: ١٨٣٣٨١٢-٥١

#### وعظ

## امتحان محب

(١٩رزى الحده ١٨١٤ع)

یدوعظ معنزت اقدس رحمدافذ تعالی کی نظر اصلان سے بیس گزار اجا - کاس لیے اس میں کو گذشی نظر آئے قوامے مرتب کی طرف ہے بچھاجائے۔

الكحفائلة تخفاة وَتَسْتَعَيْثُهُ وَتَسْتَغَفِرُهُ وَتُوفِّينُ بِهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَتَعُوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورُ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتٍ الْفَعَالِيَّا مَنْ يُهْفِيهِ اللَّهُ فَلاَ شَجِسًا لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ للاَحَادِينَ لَهُ وَتَشْهِدُانُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ وَحَدَّهُ لاَ يَشْرِيكَ لَهُ وَتَشْهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْلُهُ وَرَسُولًا صَلَّى اللَّهُ قَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهِ وَصَحْبِةً أَجْمَعِينَ.

أَمَّا يَمُلُوا فَافِلُومِنَ الشَّيْطِينُ الرَّجِينِ. بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّجِينِ. وَمِنَ الشَّاسِ مَنْ يَقُولُ امَّنَا بِاللَّهِ فَاذَّا أَوْفِيَ فِي اللَّهِ عَمَلَ فِسَنَة السَّاسِ تَعَفَّلُهِ اللَّهِ وَلَيْنَ جَنَّهَ يَسَصَرُ مِنْ وَيَكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُ \* أُولَئِسَ اللَّهُ بِإَعْلَمْ بِمَا فِي صَلْدُورِ الْعَلَيْمِينَ وَوَلَيْعَلَمَنُ اللَّهُ الْهِيْنَ امْنُوا وَلَيْعَلَمُ المُعْلَقِيْنَ وَقَالَ اللَّهِيْنَ مَنْ كَفُورُ لِلْلَايِنَ امْنُوا اللَّهِنَ امْنُوا وَلَيْعَلَمُ الْمُعْلِمِينَ وَقَالَ اللَّهِيْنَ مِنْ طَعْلِهُمْ مِنْ شَيَءِ ' إِنَّهُمُ لَكَلِيْوُنَ ٥ وَلَيَحْمِلُنَّ الْقَالْهُمُ وَالْقَالاُ مَّعَ الْقَالِهِمُ · وَلُيُسْتَلَقُ يُوْمَ الْقِينَمَةِ عَمَّا كَانُوا اِيْفَتَرُونَ ٥ (١٣٢١-١٣٢١)

یہ آیات مورہ تھکوت کی ہیں۔ میمویں پارے کے آخر سے مورہ عکبوت شروع کی ہوت مروم گئیوت شروع کی ہوت ہوت کر ویا گئی ہے اس کے پہلے رئون کے آخر کی بیا بات میں جو بران آیات پر تحور کر کے گ قد فتر بہوات کے ہاں کہ بات کی کا اپنے مقار کر کے گ آفر فتر بہوائے کہ بران آیات پر فورگر کے کہ آفر فتر بہوائے ہور کا بران آیات پر فورگر کی فور کر رہے داوں میں اور اس کے کہ کوشش کر یں اور حضرات قرآن مجمد کا دور کے کہ رائوں میں کہ بات وہ کی کر تھے والے قرآن میں ہوئے ہور کے کہ اور کے کہ کوشش کر یں اور حضرات قرآن مجمد کے کہ کا خرور سے فیس مونے تر جد بی اگر کے لیس تواس سے دیا مورد کے لیس تواس سے بھی مجمد کے دوران جوائے گار کے لیس تواس سے بھی مجمد کے دوران جوائے گار کے لیس تواس سے بھی مجمد کے دوران جوائے گار

#### شريعت كانجوڙ:

بوسمون بتانا چاہتا ہوں وہ ایک جگہ نیس کی جگہ ہے بگدا کریوں کہا جائے کہ پورا خرآن ای سے مجرا ہوا ہے اور پوری حدیثیں کی جگہ ہی بحق کی بول ہیں الب اباب مقصد اولین، پورے وین کا پوری کر شریت کا نجوز ، پورسے قرآن وحدیث کی روئ ہی ہے آ جگہ ہے آیات ہیں جمیش نے اس وقت پڑی ہیں۔ اس میں ایک آصول بتایا گیا ہے، ایک قاعد و بتایا گیا ہے، ایک معیار بتایا گیا ہے، ایک محولی بتایا گیا ہے، اصطلاح کے مطابق ایک تجمیر میں اشد تونائی نے جواصول بیان فرمایا وہ اس آبت میں کرنے کے لیے قرآن مجمید میں اشد تونائی نے جواصول بیان فرمایا وہ اس آبت میں مسلمات کے احتمار ہے تھی، اور جیسے میں نے بتایا کر قرآن وحدیث کے ذفائر کے مسلمات کے احتمار ہے تھی، اور جیسے میں نے بتایا کر قرآن وحدیث کے ذفائر کے احتمار و مؤمر نے بوری کے میں کے بی بی اور وہ ہے۔ وہ اے دوناک وہ وہ اے دنیا کی ہر چیز

ہے کہ اگراس کے خلاف کروں گا توبیناراض ہوجائے گااور مجھے نقصان پہنچائے گا،اس کا خوف اس کی عظمت اس کے دل میں کتنی ہے اس کا امتحان جب ہوتا ہے کہ جب کسی دومرے ہے بھی ڈراورخوف ہو،انسان کا دل کچرمقابلہ کرتا ہے،سوچیاہے خوف تواللہ تعالیٰ ہے بھی ہے اگراس کی مخالفت کی تووہ ناراض ہوجائے گا نقصان پہنچائے گا ، فلاں ہے بھی خوف ہے اگراس کی مخالفت کرے گا تو وہ ناراض بوگا نقصان پہنیائے گا ، دونوں آپس میں توافق بھی نہیں رکھتے ، ووٹوں کے احکام آپس میں مخالف ہیں ایک کہتا ہے یول کرود وسرااس کے اُلٹ کا حکم دیتا ہے توا بیے موقع پر انسان میںوچنا ہے کہ جس کا ڈر ول میں کم ہوجس ہے کم نقصان کا خطرہ ہواس کی ٹاراضی کو برواشت کرلیا جائے ،جس کا خوف زیاد و ہوگا جس سے خطرات زیاد و ہوں گے اس سے بیچنے کی کوشش کرتا ہے ، بزی مصیبت ہے بچو، بزی منسیبت ہے بچنے کی خاطر حچھوٹی مصیبت کا قتل کرلو۔اس معیار کو الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی جگہ بیان فرمایا ہے۔

#### امتحان محبت ہوگا:

الله تعالیٰ نے انسان کود نیامیں جھیجا توا یعے ممل نہیں چھوڑ دیا کہ بس جوبھی کیے گا کہ میں مسلمان ہوں تو اس کے اسلام کا وعویٰ قبول کرلیں گے، جوبھی کلمہ یڑھ لے گا اس کا دعویٰ قبول کرلیں گے، ایسے نہیں ہوگا، ہم کچھ توانین بتائیں گے، ہماری حکومت کے قانون میں قانون، ہم حاکم الل میں، اعظم الحاكمین مین، مهاری حكومت كے قوانين ہیں۔ ہم تو تخبرے ایک احکم الحاکمین اور ہمارا قانون ایک ہے جب کہ دنیا میں جتنے انسان بھی تہمین نظر آئیں گے ہرانسان کےنفس کا ایک تفاضا ہوتا ہے،انسان غیرمتناہی، غیر محدود، گننے سے باہر، بے شارتو وہ سب آپس میں کچھ تقاضے رکھیں گے کہ بیمیری بات مانے ، میرا بندہ رہے ، جھی ہے حبت کرے ، میرے خلاف نہ کرے ، ہر حال میں میری بی بات مانے ، پیانکمل طور برمیرا بن کررہے ، ہرانسان بیجا ہتا ہے۔ لوگوں کے

(ro

سامنےاتنے خدا ہیں جتنے انسان ہیں،ان انسانوں کےعلاوہ خودا بےنفس کے نقاضے، نفس میں طرح طرح کے نقاضے پیدا ہوتے ہیں، شہوت کے نقاضے، برائی کے نقاضے، حب جاہ کے تقاضے، حب مال کے تقاضے، مال جمع کرنے کے لیے بیرتقاضا وہ تقاضا، ہے شار خدا تو سامنے ہے ہوئے ہیں، برااقتدار، برامنصب،لوگوں پرانی برائی اور عظمت قائم کرنے کے تقاضے، فلاں کے دل میں بڑا بن جاؤں، فلاں کے دل میں بڑا بن جاؤل، ہے شارتقا ضے ہوتے ہی فر مایا:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتُرَكَ سُدًى ( ٢٥-٣١)

" كياانسان بيرخيال كرتا ہے كه يوں بى مجمل چيوڑ دياجائے گا۔"

کیا انسان بہ بھتا ہے کہ ہم نے و نیا میں اے بھیجا تو ہے لیکن ہم اس کی محبت کا امتحان نہیں لیں گے؟ کیا ہے مجھاہے؟ بس ایسے پیدا کر دیا اب جے جا بوہزا بناتے رہو، جے چاہوخدامائے رہو،جس کے جاہونقاضے پورے کروجس کے جاہونہ کر واور جدھر کو جا ہولوٹ جاؤ اور زمانہ سازی کرتے رہو، اپنی مصلحتوں پراللہ تعالیٰ کے قوانین کو قربان کردو، تو کیاانسان په جھتاہے؟ ہم ایبانہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے، ہم نے پیدا کیا ہے پھر ہمارے سامنے پیش ہونا ہے، ہمارے بندے بن کر رہوا گرنہیں بنوگے تو دنیا میں بھی عذاب آخرت میں بھی عذاب، ہم تہمیں بوری دنیا کے بند نے بیں

### منے دیں گے صرف ہمارے بندے بن کررہو۔ انسان كومشقت أتھانا يڑے گی:

ای طرح ہے فرمایا:

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِهِ (٩٠-٣)

"كى بم نے انسان كو بڑى مشقت ميں پيدا كيا ہے۔"

كبد من توين تنظيم كے ليے بي بيم في انسان كوبهت برى مشقت ميں بيداكيا

ہے، بہت بڑی مشقت ۔ ونیا کمانے کی مشقتیں، وہ تو سب کومعلوم ہی ہے کہ ونیا کمانے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں اُٹھانی بڑتی ہیں۔اپنی حاجات دینویہ جن میں معاش کے ملاو د صحت، تندرتی، مختلف پریشانیوں سے حفاظت جے زندگی گزارنا کہتے ہیں اس کی مشقتیں سب کومعلوم ہی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان پر و نیا کمانے کی مشقتیں رکھیں صحت کو برقرار رکھنے کی مشقتیں، بیاریوں سے بیخے کی مشقتیں، کب معاش کی مشقتیں، رات دن مشقتیں ہی مشقتیں ، ای طرح الله تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھی مشقتیں اُٹھانا پڑیں گی ،اللہ کی رضامفت میں نہیں ملے گی ،اس کے لیے مشقت برداشت کرنایزے گی ،محنت کرنایزے گی تواللہ کی رضا حاصل ہوگی پھر جنت ملے گی۔ جب الله داخلی ہوگا تو دنیا کی مشقتیں ختم ہو جا کمیں گی ۔ انسان کو دنیا کی مشقتیں بر داشت كرنا آسان لكتاب، كمانے كے ليے رات بحرجا گنايزے، بيوى يا بچوں ميں ہے كوئى بيار ہوجائے تو رات رات بھر جا گنا ہڑے، چندنکول کے لیےطویل سفر کی مشتت اُٹھا نا ہڑے، اس عارضی زندگی کو بنانے کے لیےلوگ اینے گھریار کو چھوڑ کر دور دراز کے ملکوں میں کمانے جاتے ہیں،کمانے میں ایسے لگےرہتے ہیں جیسے خرکار کا گدھا،آج کے انسان پر اس سے زیادہ رحم آتا ہے۔ دنیا کمانے کی اتنی مشقتیں برداشت کررے ہیں، بیاریوں کی مشقتیں برداشت کررہے میں، طرح طرح کی بریشانیوں کی مشقتیں برداشت کررہے میں، وشمنوں کی مشقتیں برواشت کررے ہیں، آپس میں الرنے مرنے کی مشقتیں برداشت کررے ہیں ،زندگی میں سکون نہیں ، ہروقت بے سکونی ہی بے سکونی ہے۔

#### ایک مشقت کے ذریعہ تمام مشقتوں کا خاتمہ:

الدُ تَعَالَى بِينَا مِد ؛ مِجمات مِن كِداً مُنْظِيرِ اللّهِ عَلَيْ مِشْقِت برداشت كرلوق دنيا كل مارى مشقتين ختم جوجاً مِن كَلّ ، مِن ايك مشقت برداشت كرلو نيجه رامنى كرلوق باتى مارى مشقتين خود بخوذخم جوجا مِن كَلّ جب اسان الشُكوداسَ كر لِينا ہے، مِرجم کے گنا ہوں ہے تو ہر لیتا ہے،الشد ک سب نافر مانیاں چھوڑ دیتا ہے،صرف ایک اللہ پر اس کی نظر ہو جاتی ہے تو مجراس کا ذہمی کیان جاتا ہے ۔ کسار سساز مساہد کسار مسا

کارساز ما بساز کارما فکر ما درکارما آزار ما

میرا کارسازے میرا کارساز، وواللہ میرا کارسازے، میں نے اس محبت کے

نقاضے پورے کرنے کی کوشش کی ہے،اس لیے جھے اس ہے جتنی محبت ہے اس سے کئ

گنازیاد واہے جھے سے محبت ہے۔اے جھے ہے بہت محبت بہت محبت ہے اس لیے کہ میں نے اے رامنی کرنے کے لیے اسے نئس کے تمام تقاضے قربان کردے، ونیا کھر کی

تحتین قربان کرویں، ونیا مجرکا خوف، دنیا مجرک طع، دنیا مجرکے تعاقات ایک محبوب

حقیق پرسب کچھ قربان کردیا تواہے مجھ ہے جہت ہے، وہ میرے حالات کوخوب جانتا

ے، نوب جانیا ہے، اس کا علم کالل اسے جھے ہے جبت بھی ہے اس کی محبت محبت کا ملہ سے معرب جانیا ہے، اس کا علم کالل اسے جھے ہے جبت بھی ہے اس کی محبت کا ملہ

ے، اے میرے طالات پر تقدرت بھی ہے اس کی قدرت قدرت کا ملہ ہے۔ قدرت کسی کدائیک لمح میں وہ جو جائے کر دے اسے کچھ درئیس گئی ہے

توشاہوں کو گدا کردے گدا کو بادشاہ کردے

اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں

ان ساری بیز واں پرجب انسان کا ایمان ہوتا ہے، نیٹین ہوتا ہے، انشد کے ساتھ فاص متل ہوتا ہے، نیشن ہوتا ہے، ناشد کے ساتھ فاص متل ہوتا ہے۔ ناشد کے ساتھ کے خوص کرتا ہا ہوتا ہے۔ ناشد کی کار فرف سے بیا اتحاق ہوتا ہے، میں کہ محل کے جوس کی جہتے ہے۔ میں کہ چکا ہے میں کہ وہ چکایاں لیتا ہے، مجبت کی جہتے ہو وہ افعامات نے نواز تا چاہتا ہے، مجبت کی جہتے ہوتا ہے۔ انسان میں میں ہوتا ہے، مجبت کی جہتے ہوتا ہے۔ انسان میں ہوتا ہے، مجبت کار اسان دیا چاہتا ہے، درائ تکلیف پہتچا کر سے بیات ہے۔ اس کا مقیدہ میہ ہوتا ہے۔ اس کا مقیدہ میہ ہوتا ہے۔ اس کے مقیدہ میہ ہوتا ہے۔

ونیاش سب کے مانے یہ طالات آتے ہیں، دندی مقاصد کے صول کے لیے
لوگ مشکل سے مشکل استخانات در سینے کے لیے کیوں تیار ہوجاتے ہیں؟ دات دات گر
مینٹر کیور کرتے ہیں؟ کیوں جائے ہیں؟ اس لیے کہ استخان شری کا مرائی کے بعد گیر
کوئی دا مرتبہ سے کا دائش میں بھی جائے ہیں؟ اس لیے کہ استخان میں کا مرائی کے بعد گیر
کوئی دام مرتبہ سے کا دائش کر دیور استخان میں محت کے بعد قرات سے کا
گیشن ٹیس، استخان میں کا مراب مولا گائیس سے گل مطاور تیس، استخان شری کا مراب ہوئے
گیشن ٹیس، استخان میں کا مراب مولا گائیس سے گل مطاور تیس، سنا انتہا کی کردا ہے
کے لیے دوئو بھی دیور کوئی استخان میں کردا ہے
ہیں اس کے باد جود کوئی استخان کی کا مراب بوتا ہے کوئی شمیں مہتا، گھیر جو کا مراب
ہیری قرائر یاں لی جوئی ہیں، بیری بین قرائر ایں لی ہوئی ہیں گھر تی ہیں گیری دیے
کھراتے ہیں، انتی شعنتوں کے بعد مل کچھری گیریں۔
کھراتے ہیں، انتی شعنتوں کے بعد مل کچھری گھیں۔
کھراتے ہیں، انتی شعنتوں کے بعد مل کچھری گھیں۔

شی خود تو اخبار دیجی تین بول مگر میبال اوگوں ہے کیر مکاہے کو کو ایم تم بر بوتو
یعی بنایا کریں، انہوں نے کل ایک نیم بنائی کی اسام یوگیں کو طازمت تیس ملتی
یعی بنایا کریں، انہوں نے کل ایک نیم بنائی کہ اسام یا میں لوگوں کو طازمت تیس ملتی
دھے کھاتے تیجر ہے تیس بیزی پوئی ڈی اس نے کرائی کو کری ٹیس ملتی اس لیے دبال
کے دہمر کا نظیات نے دیا بات کہ جہال تیس طاز دس کے کیے اظر وار دیے جا گیں تو
جوں قو اظرو یا لیے والے بروسی پڑے گاوہ دو ہے گا کہ کے کئی بہت برا آن وی ہے۔
بول انٹرو یا لیے والے بروسی پڑے گاوہ دو ہے گا کہ کے کئی بہت برا آن وی ہے۔
اس کے در انبور در فی گاڑیوں کے ذرائیور میٹنیوں اور دوسر سے
کے در انبور در فی گاڑیوں کے ذرائیور میوائی جہاز وں کے ذرائیور میٹنیوں اور دوسر سے
کے برائیور در فی گاڑیوں کے ذرائیور میٹنیوں اور دوسر سے
کے برائیور در فی گاڑیوں کے ذرائیور میٹنیوں اور دوسر سے
کے برائیور در فی گاڑیوں کے ذرائیور میٹنیوں اور دوسر سے
کے برائیور در فی گاڑیوں کے ذرائیور میٹنیوں اور دوسر سے
کے برائیور در فی گاڑیوں کے کہیں برکری جہاڑ والے برائیور میٹنیوں اور دوسر سے
کری جاڑیوا نے والے کی کیسکسل دات دن محت کرتے ہیں اور ہا اگس کے خطرات

ہوجائے، رئی گاڑی کا تصاوم ہوجائے خت شفت کے ساتھ فطرات بھی بہت زیادہ۔ سرمادی کی سادی شفتین دنیا کمانے کے لیے انسان برداشت کرتا ہے، اللہ تعالی فریاتے ہیں کہ ہم نے تہمین مشقت ہمی بیدا کیا، انسان کو شفت میں بیدا کیا ہے، ونیا کمانے ہیں جیے مشقت برداشت کرتے ہوتو کچھاللہ کے لیے بھی شفت برداشت کراہے۔

# محض نام کے سلمان:

ايك معيارالله تعالى بيان فرمار بي إن: وَمِنَ النَّاصِ مَنْ يُقُولُ امَنَّا بِاللَّهِ

بہت الوگ بر كتے بيل كرہم الله برايمان لائے ، زبان سے كبدويتے بيل كرہم الله يرايمان لے آئے۔ بيدا ہوئے تو والدين نے نام ركھ ديامسلمانوں جيسا بلكه اب تو وہ بھی چھوٹ رہاہے۔ نام یو چھنے والے ٹیلی فون پرمیرا وقت بہت ضا کئے کرتے ہیں ،کل کسی نے یوچھا کہاڑی کا نام''اقر اُ'' رکھ دیں اقر اُلڑی کا نام! جب میں نے بتایا کہ یہ کچی بھی نہیں تو بھر کہتے ہیں کہ اچھا اچھا<sup>د و</sup>قصیٰ 'لڑکی کا نام رکھنا کیسا ہے؟ میں کہتا ہوں مسلمانوں جیسانام رکھوتو کہتے ہیں کے قرآن میں دیکھا ہے قرآن میں معلوم نہیں قرآن کو کما بنارکھا ہے، کہتے ہیں کہ قرآن کو کھولیں پھرسات صفح پلٹیں بھراو پر کی سات سطریں گنیں پھرجو پہلالفظ ہویا ساتواں لفظ ہودہ نام رکھ دیں ،عجیب عجیب شیطان کے چکر ہیں۔لوگوں نے مجھ رکھا ہے کہ اللہ نے قرآن نام رکھنے کے لیے اُتارا ہے یا جن بھوت بھگانے کے لیے یا مفلی اُ تارینے کے لیے یادسعت رزق کے وظیفے بڑھنے کے ليے يامعثوق كورام كرنے كے ليے اللہ نے قرآن أتاراب،ارے واومسلمان واو! اب توملمانوں کے نام بھی گئے، اب تو عجیب عجیب نام رکھتے ہیں اقر اُ وقر اُ، اقصی تقصیٰ وقصیٰ مقصیٰ پھر جھے ہے یو چھتے ہیں کداس کے معنی کیا ہیں تو اللہ کے بندو! جس نے نام رکھا ہے منی بھی ای ہے پوچھو۔سیدھی بات یہ ہے کہ سلمانوں کے جونام

اوپ سے بطِیاً تے ہیں وور کھتے ہا کیں میشوق کیول ہوتا ہے کدگوئی نیائی نام ہو۔ جب بھے سے کوئی کہتا ہے کدقر آن سے نکالا ہے تو میں اسے کہا کرتا ہوں کہ قرآن میں تو شیطان بھی ہے تو دی نام رکھ دو، شیطان کا ذکر، ایٹیس کا ذکر، فرمون، نمرود، شیطان اور تارون وغیر دکے نام کھی قرآن میں موجود ہیں۔

کسے نے نام رکھ دیا مسلمانوں جیسا پھرکان میں اذان وینے کے لیے کی کو پکڑ کر کے گئے کہا اس کے کان میں اذان دے دورا کی گل مسلمان بننے کی جوعلا اس و گل جیں وہ بتارہا ہوں۔ مسلمانوں جیسے نام رکھ دیں ، کان میں اذان دلادیں اور پھر گڑا کا ہے تو خند کردیں اور ساتویں ون چھیتے کردیں تو ہمیں پکاسلمان ہوگیا، اے سندل گئی مسلمان ہونے کی پچرا کے کہیں کی موقع رہا تی خاند کشفی ہوتی اور میں خدیب کے خانے میں کھنچ ہوں' اسلام' اور اس کھنچ ہیں کہ ہوگے مسلمان ، آنا کا تی ہے۔

### امتحان کی نوعیت:

الله تعالى قرآن مجيد ميں بار باريه اعلان فرماتے ہيں كدد كيريو مجھالوسوچ لوخوب غور

(r)

کر و تبدارے میں کئیے ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو بید اسلام کا وقوی ایسے ہی قبول ٹیس کیا جائے گا ہم استخان کیس کے استخان لینے کے بعد وقوے کی حقیقت سامنے آ جائے گی اگر واقعة مسلمان موقو قبول کر میں اور اگر استخان میں ناکام ہو کئے تو تبدار اوفوی جونا ہے ہمارے بال قبول ٹیسے دیا کے سارے استخانوں کے لیے محتت کی جاتی ہو و نیا میں اللہ جواسخان لے گا اس کے لیے کو گو محت کیوں ٹیس کی جاتی ہو رہا یا:

#### لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِه

ارے! موج او مسل میں میں اس کو اس کے اس کیا ہے دیا کیا ہوں کے اس کا اس کے اس ک

#### لوگول کے ذریعہ ایڈاء: سنے کیباامخان لیتے ہن:

عَيْدِينَ \* فَاقِيتِ إِنْ . فَإِذْا أُوْذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِئْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ

میرے شق کے دوگوے دارد! عجت کے دولے کرنے دائو! من لو! ہم لوگوں سے تمہارے اور تکفیشن دلوائم کی سے انوگ بذاہ پنچا کی گے، انگف چنچا کی گے، مخالفت کریں گے۔ بہت سے لوگ ایسے بیری کہ احسا باللہ تو کہ دیتے ہیں ''ہم موسی ہیں'' کہدیتے ہیں کم جہاں کی کا طرف سے لوگ تکلیف چنگی، ہم نے تحدول اسااسخان لیا تو: جَعَلَ فِلْسُنَة المناس تحملہ اللہ

لوگوں کی طرف ہے کوئی تکلیف پہنچے تو اے اتنی مشقت بجھتا ہے اتنا گفتا ہے تکلیف برداشت کرنے ہے کہ اللہ تعالی کے عذاب سے بڑھ کراہے مجھتا ہے۔ اللہ کا حکم ایک طرف بیوی کا حکم دوسری طرف۔ بہمئلے تو سامنے آتے رہتے ہیں، بہت ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ڈاڑھی رکھ لی تھی لیکن بیوی نے کما کہ منڈاؤ ، آخر بیوی نے ڈ اڑھی منڈ واکرچیوڑی۔ایسےلوگوں کے لیے ایک تو بڑا آسان ساجواب ہے کہ ارے اَلُوا تو بیوی ہے باشوہر ہے؟ ان لوگوں ہے یہ بوچھا کریں کیارے اُلُوا تو بیوی ہے یا شوہرے؟ ایسی باتیں تو بہت سامنے آتی رہتی ہیں کہ ہم یہ کام کرنا جائے ہیں مگر بیوی . کرنے نہیں دیتی ،ہم فلاں کام نہیں کرنا جاہتے مگریوی زبردی کروالیتی ہے تو بجائے اس کے کداسے لیے چوڑے ننخے بتائے جائیں مخضر سانشتریہ ہے کدارے اُلّوا تو شوہر ہے ما ہوی؟ مد فیصلہ کرلے ،اگر ہوی کوشو ہر بنالیا بھر تو قصہ ی فتم ہواا وراگر تو شوہرے تو پھر بیوی کو واقعۃ بیوی بنا کر دکھاؤ خودشوہر بن کر دکھاؤ۔ ہے بڑی عجیب بات کہ بیوی كرنے نبيں ويتى، ناراض ہوتى ہے،ارے احتى! أنو!! كما تا تو ہے، شو ہركما تا ہے نا؟ کما تا تو توہے، طاقت اور توت تیرےا ندر زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق عقل تیرے اندرزیادہ ہے، دل کی توت اور شجاعت عورتوں کی بنسبت تیرے اندرزیادہ ہے، گھر کا ما لک تو، شو ہر تو وہ بیوی، ساری چیزیں ملا بینے ، جسمانی طاقت تیرے اندرزیاد و، عقل تیرےاندرزیادہ، مال سارا کا سارا تیرا تو کما تا ہے اور شیر جیسی صورت اللہ تعالی نے تیری بنائی، بیوبال ڈاڑھی بھی اس لیے تو منڈواتی ہیں کداس کی جوصورت ہے ناشیر جیسی صورت ، تو مردول کورام کرنے کے لیے تابع کرنے کے لیے سب سے پہلا گریہ ہے کہ اس کی صورت کا جوڑعب ہےا ہے ختم کرو، اپنے جبیبا بناؤ پھرا گریہ پچھ کیے گا تو اہے کہیں گے کہارے جا نیجوا سا! نیجوا، نیجوااسا!ارے جا نیجواسا! جواب یمی دے گی کدارے با تیں کیے کررہا ہے بیجوا سا با تیں کیے کررہا ہے۔ یہ بیویاں جوسم جڑھ دہی میں تو اس لیے کہ مر دخو داللہ تعالٰی کی نا فر ہائی نہیں جیھوڑتے ۔ جولوگ اللہ کی نا فر ہائی نہیں چپوڑتے اللہ تعالی آئیں پیواتا ہے سرواتا ہے ان کے ماتحت لوگوں ہے، تیوی ہر کاظ
ہے اتحت ہے، ہر کاظ ہے اتحت ہے، ہن لوگوں کے سرول بھی تیدیاں جو تے لگاتی
ہیں، پر بیٹاں کرتی ہیں، چیائی کرتی ہیں، دولتیاں لگائی رتتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے
کر دومر دفوراللہ کی نافر بائی کرتے ہیں آواللہ تعالی انتخاب کوئل ہے آئیں، پیٹواتے ہیں،
مُنیک ہے تیری مرحت یوں بن ہو کئی ہے، ہماری نافر بائی کرنے والے بھی پٹوا کی
گے تیری موجت یوں بن ہو کئی ہے، ہماری نافر بائی کرنے والے بھی پٹوا کی

چندروزی بات ہے کی نے ہتا یا کرکرا پی شن ایک بہت بڑے دکیل میں ہم نے خودائیس روتے ہوئے دیکھا ہے، اس می ہوئی اُٹیس مارٹی تھی اس لیک دور ہے تھے۔ کس نے اُٹیس میرے پان مجھیا کہ جا کرکو آٹ تو فیداو تھے وہ کیرواؤ۔ یہاں تو تعویٰہ ایک میں ویا جاتا ہے کہ انشد کی افر ہائی مجھوڑ دو۔ یوی کو قائشہ نے تم پر مساخد کیا ہوا ہے کہ فواڈا اُورٹی فیجائی ، نافر مان کو مارٹراکراس کا دمائی درست کرد، پیوٹ مارٹی ہے: فواڈا اُورٹی فیجائی مالئے جنمل فیشتہ الناس شحفالم ہاللّٰہ

پیونسی توبتادیا ایک طرف کا دومری طرف کا قصه بی جونار بتا ہے کہ بہت ی بدیا اپنے شوہر کونگ کر تی ہیں کہ یوی مؤاہر کہیں اُلٹا مطالمہ بھی ہے کہ شوہر بیز یواں پھلم کرتے ہیں گروہ کم ہے، اسے بھی اس پر قیاس کرلیں کہ چویاں انشد کی نافر مانیال کرتی ہیں قائد تھائی شوہروں کواں پرمسلط کردہے ہیں کہ اس کی ٹھیکا کی لگاؤ۔

### مسلمان کی بےشرمی:

الله تعالى فرماتے ہيں كر بہت سے لوگ بيرتو كہد ديتے ہيں كد الهف الله الله ماللہ بر ايمان لائے مگر جب بم ان كا استحال ليتے ہيں تو:

فَإِذْا أُوْذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِئْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ

کسی ہے ذرای مخالفت کردادی، بیوی ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، بہن ہے،

والدين ہے، اولا دے، دوستوں ہے، راشتے داروں ہے، پڑ وسیوں ہے اور تجارتوں میں کوئی شریک ہے تو اس ہے کہ فلال کام اگر نہیں کرو گے تو ہم ناراض ہوجا کیں گے یا تم نے فلاں کام کیا تو ہم ناراض ہوجا کیں گے، اگر دین دارین گئے تو ہم ناراس ہوجا کیں گے، اللہ کے بندے بن گئے تو ہم ناراض ہوجا کس گے، فلاں فلاں کام جِهورُ دیا تو ہم نارائس ہوجا کیں گے،ایسے مختلف مواقع برلوگوں کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہوتا ہے، کسی نے ذرای دھمکی دی ذرای تو یہ بھی دیکھتا سوچتا ہے کہ مدمیرا کیا نگاڑ لے گاہ تھوڑے سے لوگ کچھا لیے بھی ہوں گے جو یہ سویتے ہوں گے کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی اور بیناراض ہو گیا تو پیمیرا کیا بگاڑ لے گاء اکثر تو سوچتے ہی نہیں بس ذرای کسی نے ناراض ہونے کی وحملی دی تو ہاں بھائی بندی ہے بھائی بندی، بھائی ناراض ہوجا کیں گے، رشتے دار ناراض ہوجا ئیں گے، قبیلے ہے کٹ جا کیں گے، کنبہ کٹ حائے گا ، یا بھیتھے کی شادی ہے یا بھائی کی شادی ہے یا بہن کی شادی ہے اس میں تصويرول كى لعنت بهو كي توجيحت يوجيحتي بين كه بم جائيل يا ندجائيس؟ مجھے جيرت بهوتى ب كدانبين يه بات يو چيخ موئ شرمنبين آتى، جبال الله تعالى كى طرف ي العنت برس ری مودبال جانے کا یو چھتے ہی کیول ہیں؟ آج کامسلمان ایبا ڈھیٹ،ایبا ہے شرم، ایساب غیرت، ایساالله کا نافرمان که نافرمانی کی بات یو چیتے ہوئے شرم نیس آتی بے شری ہے یو چھتے ہیں کہ بھائی کے ہاں شادی ہے وہاں تصویریں بھی بول گی تو کیا ہم اس تقریب میں جاسکتے ہیں؟ جب جواب ملتاہے کہ جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہاں اللّٰہ کی لعنت برستی ہےلعنت ،لعنت والی جگہ پر جا کمیں گے تو ملعون کٹمبرے دیا میں بھی طرح طرح کے عذاب میں پسیں گے اور آخرت کا جہنم توہے ؟

ولعذاب الأخرة اكبر

آخرت کا عذاب تو بہت بڑا عذاب ہے تو جواب بیددیتے ہیں کہ پھروہ ناراض

بوجائیں گے یکسی میں یہ بی کو چھے لیٹا ہول کہ دو نارائس بوجا ئیں گے آئیا ہوگا؟ کہتے میں کہ کچھ تھی ٹیس ہوگا تو ایسے می خواقوا و بھائی کی رضا کو اللہ کی رضا مقدم رکھنا صالان کہ بچھ تھی ٹیس و بارائس شدہ و نارائس شدہ وہ الائس شدہ وہ اللہ میں ا

ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اتنى موثى مى بات عقل مىنبين آتى كەاگرود تيرا بھائى سے تو كيا تواس كا جمائى نہیں؟ سوچیں ذراخوب سوچیں وہ بدمعاش جہنم میں جانے اور لے جانے والا تیرا بھا کی ے کچے اللہ نے اگر ہدایت دی ہے تو بھی تو اس کا بھائی ہے، اس کا اگر تھے برحق ہے تو تیرااس برحق نہیں؟ وہ اگر بچھے تھیج کرلعت کی جگہ لے جانا جا ہتا ہے،جہم کی طرف تھیجے کرلے جانا جا ہتا ہے تو کیااہے جنت کی طرف نے جانا تیرا حق نہیں؟ وواگر کہتا ہے کہ میں ناراض ہوجاؤں گا تو تیری زبان کدھر چلی گئی؟ تیری غیرت کدھر چلی گئی؟ تیرا ایمان کدهر جلاگبا؟ تیری عقل نے کیوں جواب نہیں دیا؟ کیا تو پنہیں کبدسکنا کہ میں تیرا بھائی ہوں تنہیں اگراللہ کا خوف نہیں تو کم از کم بھائی کا خیال تو کر یکتے ہو۔ جا ہے تو پیرکہ یہ بھائی ہے کیے کہ میں بھی اللّٰہ کا بندہ تو بھی اللّٰہ کا بندہ، ندمیری مرضی کی بات نہ تیری مرضی کی بات، مرضی میرے اللہ کی جس کے ہم بندے ہیں، جس کے سامنے پیش ہونا ہے، میری تیری بات چھوڑ و بیچے۔ دوسرے درجے میں اگر میری تیری باتیں ہیں تو کیا صرف تو ہی میرا بھائی ہے میں تیرا بھائی نہیں ہوں؟ کیے طرفہ فیصلہ کیوں کیا جائے؟ تو شریعت برعمل کی دجہ ہے مجھ ہے ناراض ہور باہے تو میں بھی تو تیری بدا ممالیوں ہے ہے زار ہوں۔اور وہ شیطان کا بندہ پہنیں کہتا کہ بھائی تو میرا بھائی ہے میں شیطان کوخوش کرنے کے لیے تختیے ناراض کروں یہ مجھ سے نہیں ہوتا، تیری خاطر میں شیطان کی پیروی چیوژ دیتا ہوں، ویسے تو جہنم میں جانے کا شوق ہے گر چونکہ تو میرا بھائی ہےاس لیے تیری خاطر چھوڑ ویتا ہوں۔ وہ چھوڑنے کو تیار نہیں، شیطان کے بندے اسپے بھائی

کی خاطر شیطانی کام چھوڑ نے پر تیار ٹیس قہ جے اللہ تعالیٰ نے ہما ہے۔ دے دی وہ بھائی کی خاطر اللہ کو کیوں ناراش کرتا ہے؟ بات پکھیجھے شن آئی؟ ایک بار استغفار پڑھ لیجیاتو بات جلدی تھے شن آ جائے گل، مب لوگ استغفار پڑھ لیس۔ کیم لوغادول؟ چھے بین خطر در بتا ہے کہ بات بھے ٹیمیش آئر بھیتے تو یوگ ٹیم باریار کیوں پو تھیتے ہیں؟

## مسلمانو! ہوش میں آؤ:

''آ ہے کہ دیجے کہ اگر تہارے یا ہا اور تہارے بیٹے اور تہارت اور وہ تجارت اور تہارت بیٹی کی کانٹے بیٹی اور وہ تجارت بیٹی کم کے مشکل کے انٹی کی میٹر کرتے ہوئم کو اللہ ہے اور اس کی راہ ٹس جاد کرنے نے زیادہ بیٹا کہ بیٹی وی اور اللہ بیٹی کے دیں اور اللہ تھا کہ بیٹی وی اور اللہ تعالیٰ اپنا تکا کم بیٹی وی اور اللہ اللہ تعالیٰ اپنا تا کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعالیٰ تعالیٰ اپنا تعالیٰ تعالیٰ اپنا تعالیٰ اپنا تعالیٰ اپنا تعالیٰ تعال

اعلان ہور باہے اعلان فرماد يجيے اعلان سيجيے اعلان، ارے جباد سے جانيں پُرانے والو! مختلف بہانے بنا ہنا کر جہادے بھا گئے والوئ لو! بیرو وقر آن ہے جے پڑھ یڑھ کرخوانیاں کرواکر لڈو کھاتے ہیں وہ قرآن ہے۔فرماد یجیے کہ اگر تمہارے ہیے، تمباری اولاد، تمبارے ایا، تمباری امال، تمباری بیوبان، تمبارے بھائی، تمباری تجارتیں،تمہارےمحلات،سونے جاندی کے ڈھیر جو پکچہ جمع کررکھاہے جب اللہ ہے زمادہ محبوب موصائیں، اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے اور جہاد کرنے سے زیادہ ان يرول كي فكر يونو: فَتَوبَّ صُواً، فَتَوبَعُصُوا انتظار كرو، انتظار كرو، كون كهدر باب؟ الله كهدر باب انتظار كرو: حَتِينَي يَاتِينَ اللَّهُ بِالْمُوهِ اللهُ جِبِ لائے كَاعذاب تو يُحركبو كے كه اگر ہم پہلے سدھر گئے ہوتے تو امچھا ہوتا لیکن عذاب آنے کے بعد پھر مہلت نہیں ملے كَ الْمَعَرَبُّصُوُّا حَتِيْ يَأْتِنِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ انْظَارِكُرُوتِيَّ كَاللَّهُ كَاعْدَابٍ آجائے ـ س چز کا انظار کرد نے ہیں؟ ہندوستان ہے کٹ مرکز آ گئے اب یہاں آ کر بھی آ تھے میں نہیں كل ربين تو ہندوستان ہى واپس كيون نبيس جلے جاتے ؟ جن لوگوں كوا بھى تك جماد كى با تیں سمجھ میں نہیں آتیں تو واپس ہندوستان ہی طلے جا کیں، وہاں سے تو ؤم وہا کر بھاگے آ دھیے مرے اور کتنی عورتیں قربان کرکے آئے ، حائداد س بھی ، بیٹمال بھی ، يويال بھي،سب پچھ قربان كرك آئے اور يہاں آكرالله كى نافرمانى يہلے سے زيادو كرتے ہو؟ كچى ہوش نيس! كچى ہوش نيس! گنا ہوں ميں مست ہور ہے ہيں: فَاذًا أُوْذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِيْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ

مسلمانی کے دو محد کرنے والے ایمان کے دو کے رائے والے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ انشکل راوش جہاد کے لیے نکلود شمن پر فوس پڑا ہے، انشد کے لیے ہوئی میں آئی آئنسیں کھولوں وفاع کرور پیا اقد امانہ جہاد نہیں وفاع کے روفاع کرورا پی جانوں کا وفاع کرورا پی عزت کا وفاع کرورا ہے ایمان کا دفاع کرورا پی چری پیٹیوں بہتوں کا وفاع کرورجب بیکی جاتا ہے تو بجھیل کچشتۂ الناسی، ارتیس ٹیس اجم تو ہم تا میں گ۔ ارسے او جہدویمی نیمس مرا تو کیا تو ہے تھی بھی ٹیمس مے گا پیشہ ندہ وہ ں ب گا؟ و پیے معلوم بیہ وہ تا ہے کہ آئ کے مسلمان کے بیٹے کی ہات ہوتی تو قر آن سے جہاد کی ساری آمیش نکال ویتا۔ انشہ نے قر آن کی مختاہے کا فرسایا ہے بوری ویا ٹل کر قرآن سے ایک لفظ نکالنا چاہو نیمین نکال مکق آئر انشر کی طرف ہے بید فرسنہ ہوتا تو آئی کا مسلمان قرآن کو بدل ڈائٹ۔ جہاد کے بارے بیش قرآن جراہوا ہے قال والا جہاد قبل وہ ان کی کافروں کی گروٹوں پر مارہ انشہ کے دشوں کے مروں پر مارہ انشہ کے دشوں کے جوڑتا کو وجوڑتا کو بعیوراقر آن مجرا پڑا ہے تو آئی کا مسلمان قر ساری آئے ہی کو نکال دیتا ہائی تھوٹا اساقر آن اس کی ہے وہار ہے تھی کا مسلمان قر ساری آئے ہی کو بیا اند اقر آن پر ایمیان عطافر ما ایمیان کالی مطافر ما اور تا ہے + دکام کا ماجائے کرنے کی کے

وصل اللهم وبازك وشلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وضحه اجمعين والحمدة رب العلمين



ڡڂڟ ڣؾڸٳڞؙڔ۬ؾٵڟؠڂۯ<u>ڐۺؽڞؿڔۺ۬ؠٳ</u>ٲڰۄۿٲڗؽٵڟڡڰ

> ئاشىر كىلگىلىكى ئائىلىقى كىلى مىلىدى

50:10 شكرنعمت حامع مسجد دارالافئاء والارشاد ناهم آباد كراتي D: [5. بالله الم ١٠٠٠ عاري الاول ١٠٠١ ع بوقت ت بعدنما وعصر تان طع مجلد ال المعبان ١٢٢٥ ج مطع ناه ۱۹۰۰-۱۹۱۸ حمان پر نفتان کیسی فون: ۱۹۱۳۹-۱۹۱۹ كَتَاسُ إِلَى فَالْمُ آلِوْمِهِمُ لِآلِي ١٠٠٠ ٢٥ فون: ۲۱-۹۹۰۲۳۱۱ فيكس: ۱۱-۹۹۲۳۸۱۳-۱۱۰

#### وعظ

# شكرنعمت

#### (١٠٠/رية الاول ١٠٠١ع)

یدو عظ حضرت اقدس رحمد الله تعالی کی نظر اصال تر میشیس گزار اجاما کاس لیے اس میں کو کفتی نظر آئے تو اے مرتب کی طرف سے سجھا جائے۔

الْحَمَدَلِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسَعَيْنُهُ وَنَسَعَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَوَكُّ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ حُرُورُ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتٍ أَعْمَالِنَا مَنْ يَعْهِدِهِ اللَّهُ فَكُنَّ مُحِسلُ لَهُ وَمَنْ يُصَلِّلُهُ لَلَا هَادِي لَهُ وَنَشَعِيدُانُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَحَدَدُ لاَ الْمُعَلِيمُ وَعَلَى إِلَهُ وَنَشَعِيدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبَةً أَجْعَوِشَ.

أَمَّا يَهُدُ فَأَخُوكُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَقِ الزُّبِخِيءَ. بِسُمَّ اللَّهِ الرَّحَعَنِ الرَّجِئِمِ. لَيْنَ شَكَرْتُمُ لَازِيْدَانُكُمُ وقال تعالىٰ ثُمُّ تَشْسَئَلُ يَوْمَذِهِ عَنِ النَّهِيْمِهِ

هرمقام مقام شكر:

انسان سوچنا ی نبیس کداللہ کے کتنے احسانات ہیں۔ ذرای عقل ہوذرای عقل تو

سویے ، غود فرکز کرے کہ اللہ کے کتنے اصانات میں کمیا کرم ہے، بھی فعیس میں۔ حقیقت یہ ہے کہ دیا میں مقام مجر ہے ہی میں مہر حام مقام شکری ہے۔ برقوانسان کی چاشکری ماقد رکی ، بیدیمحی اور جوں کی بات ہے اگر دویہ مجھے کہ اس کے پاک فعیتیں میں دو مرکز را سے روزام معرف کا تارا کرنے کہ کے بھی اور اور جی بالدی میں تھی ہو۔

وہ مبر کر دہاہے۔ دنیا میں مبر کا مقام کوئی ہے بی ٹین ۔ انسان جس حالت میں بھی ہو۔ انڈیقائی کے احسانا تھا۔ بھی بیر کدانسان کی طرح جمی ان کاشکرادا ڈیٹیں کرسکتا ۔

نہیں ہوتا ادائے حق نعت کچھ نہیں ہوتا اگر حد دل سے وقف محدة شكرانه برسوں سے

مرتو تجدد دُنرتا بی ہے تگر جس میں صااحیت ہواس کا دل بھی تجدد کرنا ہے بلکہ بر وقت تحدد دُشرک کے لیے دقت ہوکرانے جس حیقق دشم حیقی کے سامنے تجنار بتنا ہے دنیا میں ہر مقام شکر کا مقام ہے، مہر کا اجراؤ اللہ تعالیٰ الیے ہی مفت میں حظاء فریاد ہے ہیں بندے کی ہے۔ بھی کے چش نظر ورند درحیقت مقام مہر توسے میس دنیا کا کوئی فرداییا

ئيسجس پراندتعالَى بيعدو حساب تعتين شدون: و وادتكم مِن حَلِّ مَا سَالْتُعُوفُ وَإِنْ تَعْدُواْ يِغِمَتُ اللَّهِ لاَ تُعْصُوفُوا انْ الأنسان لَظْلُومُ مَعْفَارُهُ ( ٣-٣٠)

بن وسف مستوی عمون و است. ''الشرتعانی نے تتمہیں ہراس چیز ہے حسب حکمت ومصلحت حصد دیا جوتم زبان یا حال ہے جاتے تتے ''

لیعنی زبان ہے سوا<sup>ن</sup> کے بغیر ہی تمہارے حال کے مطابق تمہاری ضرورت کی چیز <mark>ہی</mark> تمہیں عطام کیس

ہا نیودکم و نقاضا یا نیود لطف تو ناگفتۂ یا می شنود اگرادند کی فعنوں کو گئنا جابوتو آئیس شارٹیس کر کتلے، بلاغیہ انسان بڑا خاکم بڑا ناشکرا ہے۔ خالم ہے مراد ہے نافر ہان کہ وہ اپنے نفس پڑللم کرتا ہے، خاہر ہے کہ اس ہے برا خالم کون ہوسکتا ہے؟

بدانسان بزاناشکراہے، بڑا طالم ہے،اپےنفس برظلم کررہاہے،نعتوں کا اقرار نہیں کرتا، نعمتوں کی طرف توجیہیں دیتا، نہ تو زبان سے شکر اداءء کرتا ہے نہ بی مگل ہے۔ ایک توان میں تاکید، لام میں تاکید، جملہ اسمیداور لام جواب فتم، حیار تاکیدوں کے ساتھ فرماتے ہیں اور تسم اُٹھا کرفرماتے ہیں کہ بڑا ظالم ہے، بڑا ہی ناشکراے تیمر ظُلُومُ مُّ مبالغه كاصيغه اورتك فحاز بجي مبالغه كاصيغه يعني بيرجيعونا ساناشكرانهيس بلكه بهت بزاناشكرا ہے۔(حاضرین میں ہے کی کو جمائی آئی تو اس نے منہ پر ہاتھ نہیں رکھااس پر حضرت اقدس نے فرمایا) جب جمائی آئے منہ پر ہاتھ رکھا کریں پہلے تو رو کئے کی کوشش کیا کریں شدر کے تو ہائمیں ہاتھو کی پشت رکھا کریں۔ یہ بات شروع ہی ہے بچوں کو بتانی جا ہے مگر جہالت اورغفلت نے اس قوم کوخراب کر دیا۔ جب بحیہ چیوٹا ہوتو جیسے ہی جمائی لے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیں، کہیں ہاتھ ایسے نہ رکھے گا کہ اس کا دم ہی گھٹ جائے۔ بجہ کا مندتو چیونا سا ہوتا ہے بس ایک اُنگلی رکھ دی کافی ہے پھر چیسے چیے بیز اہوگا اور دوبروں کو اں طرح کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ مجھے جائے گا کہ بیضروری کام ہے وہ کس کے کیے بغیر خود بخو دکرنے لگے گا۔ جو کام آپ کے دالدین کو کرنے جا ہے تھے وہ کام میں کررہا ہوں خاص طور پر دو کاموں کی ہدایت ایک میدکہ جمائی کے دقت منہ پر ہاتھ دکھا کریں دوسرا میدکہ نماز میں ہاتھ نہ ہلایا کریں۔ یہ بات بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں اپنے بچوں کو بتایا کریں۔ جب انبیں نماز سکھا کیں اوس سے پہلے بہتا کیں کہ نماز میں ہاتھ ہرگز نہ ہا کیں۔ بات بہ ہور بی تھی کہ مقام صبر تو دنیا میں ہے ہی نہیں بیتو اللہ تعالی کی رحت ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ جھتا ہے کہ وہ صبر کر رہا ہے تو اس کے گمان کے مطابق اے صابرین کی

فبرست مين داخل فرما ليت بين \_

### شاكردل كى علامت:

سب بے بڑا شمریہ کے آرانہ تعالی کی نافر بائی چیوڑد ہی۔ درامل شکرتو دل کا ہوتا ہے اورول شاکر بنایا نیس اس کی علامت کیا ہے؟ ایک علامت تو اس کی فریب والی ہے کر اس زبان سے کہتے رہیں المحدوللہ الأخد اللہ تیراشکر ہے۔ دومرکی علامت شیقی ہے لین گانا دیجوٹ جا کمی زبان کے ساتھ ساتھ بورائم شکرگز ارزی جائے ۔

### افدادتكم النعماء منى ثلثة

يدى ولسانى والضمير المحجبا

شاعر بادشاہ کے کبتا ہے کہ آپ کے بھے پراسے اصابات میں کدان کی دجہ سے
آپ میری تمنی چیزوں کے مالک بان گئے ہیں۔ بیر سیاتھ پاؤں آپ می کی خدمت
واطاعت میں گئے رہتے ہیں اور میری زبان کے مالک بھی آپ می بین گئے و دبھی آپ
دی گھر نیف میں ہروقت تر دبھی ہے، ہمدوقت آپ کے ذکر سے درطب المسان رہتا

ہوں اورسب سے بڑی ہات میرکہ سینے میں چھپا ہوا ول بھی آپ ڈی کا ہو گیا زخی بھی کیا کس کو سینے میں چھپے ول کو

زخی بھی کیا کس کو سینے میں چھیے دل کو شاماش او تیر افکن! کیا خوب نشانہ ہے

یااند! اپنی رحمت ہے سب کے قلوب کے ساتھ اپنی محبت کا بھی معاملہ فرمادے ع شاماش اور حیر الگان کیا خوب نشانہ ہے

ایک شاعرا ہے ہی جیسے ایک فائی کلو آ کے بارد میں کہتا ہے کہ تیرے احسانات نے میرے دل کوٹر بدلیاس میں غیر کا کوئی وسوسٹیس آنا، دوسرے کی طرف کوئی توجہ نمیس رول قربس اس تیرانی ہوگیا

> خداوا فؤادى ففتشوه وقلبوه كمسا تريدوا فلن تحسوا به سواكم زيدوا على الحضور زيدوا

''میرےمجوب! میرے دل کو پکڑنے تجرائے چیز کرخوب الٹ پلٹ کر و کچے، تجھے اس میں تیرے سوا پکوئیس کے گا، بھی پر اور زیادہ ہے نیادہ آجہ

فرہا۔'' یہ ہے بچیت ،انشدگی بجیت ایک پیرا ہوجائے۔ول کے فیالات ،ر تخانات، تمثما کی سادی کی سادی کئر ہمرف ای کی طرف متوجد ہیں:

اللَّهُمُّ اجْعَلُ وَسَاوِسَ قَلْبِيُ خَشْيَتَكَ وَذِكْرَكَ وَاجْعَلُ هِمَّتِيُ وَهَا اِيّ فَيْمَا تُحِثُ وَتُوصِٰ

وَاجْعَلُ هَمَّتِي وَهَوَايَ فِيُمَا تُحِبُّ وَتَرُضَى

میرے اہم مقاصد میری کوششیں ، میری مختنی ساری کی ساری ای میں رہیں کہ تو رامنی ہوجائے۔اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بیڈ عام آجول فرمائیں۔

**شدت مرض میں غلبیژ**شر: حنزت منق گوشنج صاحب رحمہ اللہ تعالی نے حضرت مولانا سریدا مفر<sup>حسی</sup>ین صاحب رحمداند تعالی کا ایک قصد بیان فرمایا ، حضرت موانا تا میداند ترسن صاحب رحمدانشد قائی حضرت مفتی توشفج صاحب رحمدانشد تعالی کے استاذ تھے۔ وارالطوم ویو بندش بہت او نچے درجے کے متاذ اور بہت بڑے بزرگ تھے۔ آئیں ایک بار بخار بوگیا ، حضرت مفتی تحریق صاحب ان کی میادت کے لیکٹر نف لے گئے یو جھا:

و وحضرت کیسے مزاج ہیں؟' ، فرمایا:

"الحداثة! كان سح بين، الحداثة! آكد سح ب، الحداثة ازبان سح ب، الحداثة! باتوسح بين، الحداثة! بإذل بين تكليف نيس، الحداثة امر بين ورد

مبيں۔'' مزاج جو بتانا شروع کیا توایک ایک عضو پرالمحدلله الحمدلله !اورجو بخار کی تکلیف تھی

اس کا در کرت مذکیا۔ جب دل شاکرین جاتا ہے آوا سے قبر طرف نعتیں کا فیتین ظر آتی میں بظاہر اگر کوئی تلقیف مجی موتی ہے قوہ مجھتا ہے کہ میرے دب کی طرف سے جو بھی معاملہ ہے ای میں میری مجتری ہے انبذا ورصعیت بر مجھی شمرادا و امرات ہے۔ حضرت مر

رضی الشرتعالی عندفر ماتے ہیں: ''جب انسان رکوئی مصیبیت آئے قواس پرتین شکر داجب ہیں:

ب الحمد مند اكه مد مصيبت د نيوى بدرين ميس وين كوكو أنقصان نبيس پهنچا-

الحداثلة! چيوثي مصيبت برى مصيبت نبيس - ونياميس برى سے برى مصيبت بيس برى مصيبتيں بيس -

ين الحدوثة الله تعالى في مصيب رصبر كي توفيق عطاء فرما ألى جزع وفزع

ے مناطب الک : مناطب فرمال ـ "

الحمدللدخير جوگئ

ایک بزرگ کی بیعادت تھی کہ جب بھی کوئی ال سے کی تکلیف کاذ کر کرتا تو فرمات:

''الحمد للّٰه خير ہوگئے۔''

ا کے شخص کا جوان بیٹا فوت ہو گما تو انہوں نے حسب معمول وہی جواب و ہا الحمد للہ! خیر ہوگئی، اے بہت غصہ آیا اور اس نے ٹھان لیا کہ انہیں کوئی زبردمت جوٹ لگا کر یوچیوں گا کیا حال ہے؟ کچرد کیھوں گا کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ بزرگ گاؤں میں رہتے تھے، دیماتیوں کے دستور کے مطابق قضاء حاجت کے لیے گاؤں ہے باہر حاتے تھے۔ اس حض کوان کے باہر جانے کا وقت اور راستہ معلوم تھا۔ لاٹھی لے کراس راہتے میں کسی جہاڑی کی اوٹ میں تھیے کر ہیٹھ گیا کہ جب بیباں ہے گزریں گے تو اینٹی مار کر یوچیوں گا۔ ادھر القد تعالی کی رحت نے بول دھیری فرمائی کے ان کے کمرے کے وروازے کی او نیجانی کم تھی جس میں ہے سرجھ کا کر گزرنا پڑتا تھا۔اس روز ہا ہر نکلنے گئے تو مرجعکانے کا خیال ندرہا، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت وکھانے کے لیے سرجعکانے ہے غفلت طاری فرمادی، مر چوکٹ ہے کرا گیا، زخم ہوگیا، گھر بی میں اجابت ہے فارغ ہوئے ،سریریٹی باندھی۔ادھروہ مخض انتظار کرکے مابیس ہوگیا توان کے گھریبنجا دیکھا كەسرىرىيى بندھى بىوئى ہے، يوچھا كەكيا بوا؟ انہوں نے حسب معمول وى جواب ديا: ''الحمد دللہ! خیر ہوگئا۔''اس نے ول میں کہا کہ خیر ہی ہوگئی ور نہ میں خیر بنا تا۔اللہ تعالیٰ کی بدرجت جوبصورت زحمت طاہر ہوئی اس میں کی فائدے ہیں:

- 🛈 الله تعالى في ان بزرگ كوچيونى چوث لكاكر بزى چوث سے بچاليا۔
  - 🕑 الشخص کو بہت بڑے گناہ ہے بچالیا۔
- اگر دو چخس این متعمد شدی کامیاب بوجا تا توان بزرگ کے قلب میں رخی شریع بیما بوقی چراگرید محدث میں ایک میں
- 🕜 وین دارلوگ بلکه به دین بهی جنهیں بزرگوں سے تھوڑ ابہت انس ہوتا ہے وہ

(M)

سپ اس کے دغمن ہوجاتے اوراہے تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوزتے کچھ بعید نہیں کفتل ہی کردیتے۔

## حضرت بوسف على السلام كامقام عبديت:

حضرت بوسف عليه السلام يركتنخ بؤے بؤے مصائب آئے:

🛈 بچین بی میں بھائیوں نے لے جا کر کنویں میں کھینک دیاانداز ولگا ئیں کہ کم س بيچ کوكنوي ميں پينك دياجائے تواس بركيا گزرے گا۔

🕑 کنوس سے نکالنے والوں نے پازار میں لے جا کرفروخت کرویا۔ نہصرف نبی زادے بلکہ خود بھی نبی بننے والے تتے اور نبی نبوت ملنے سے سیلے ولی ہوتا ہے،

والدين نے بڑے ناز وقع ہے بالاقصابہ

🕀 ایں برگزیدہ ہستی کو غلام بنالیا گیا، غلاموں کی زندگی حیوانوں ہے بھی بدتر ہوتی ہے۔

ایا کی جدائی کاصدمہ۔

 ان سے مصیبتوں ہے بروی مصیبت زلیخا کی جس ہے د نیاو آخرت دونوں تاہ ہونے کا خطرہ۔

🕥 کنی سال جیل میں رہنے کی مصیبت۔

حضرت بوسف عليه السلام نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے : کچنے کے لیے چھاکام کیے:

1 سب سے سلے فس وشیطان کے شرسے بیخے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کی۔ 🕑 الله تعالى كے احسانات اوراس كى شان تربيت كامراقيه كيا:

مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي ٓ أَحْسَنَ مَثُوَّاى ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ o وَلَقَدُ هَمُّتُ بِهِ ۚ وَهُمُّ بِهَا لَوُلآ أَنُ رَّالْبُرُهَانَ رَبُّهِ (١٣-٢٣)

ا ہے بھس کو ناراض کر دوں پہلجھی نہیں ہوسکتا ، کچھ بھی ہوجائے میں اس ما لک کو بھی

نارائن میں کر ملک سب سے پہلی بات میں وی ، ای لیے قربتایا بات برا ہے انحال کا عامبراور مراقبہ کیا کریں ، میں جو بالی ایس کا اللہ قائی کے کئے اصابات بین ، میر بیا فائی ہے، میں لذتی سب شم ہوجانے والی ہیں ، ایک دن مرنا ہے، چھر جوان کیے نگے گی ، مذاب قبر آور ہو پاری ، اس کے بعد پھر مالک کے صور ویٹی ہوگی اور پھر جنت یا جہم ۔ جہم کی وجمیہ یں قامل موروق میں مرق موجی کر مراجاتا ہے کہ کیس ما فک کی نظر نہ جہم والے جہم ہے کہ لیک کی رشاکے طاق نہ ہوجائے ، اس کے لیے قر بزاروں جہم وں سے بدھ کر جہم ہے کہ مالک کی نظر ہت گی ۔ گران کا مسلمان اس ہے آتا کیا ۔ قرے دورق جہم ہے کی گیس فرتا ہو جرابارادے ، بہت بیادرے ۔

الشاء نے بچے کی کوشش کی اور بھاگ۔ اگر روچ کے دروازے تو مقتل میں تو بھاگئے ہے کیا فائدہ جاتا ہوجاتے فئی نہ کتے۔ یہ حوچا کہ جو کر سکتا ہول ووق کروں آگے بیرا مالک میری مد کرے گا، وو وہاں ہے بھاگ اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی دروازے فور مخود کل گئے۔

یہ تمن مذیر میں تو زلیخا کے پہلے تملہ کے وقت فوری طور پرکس، بھر آ بندہ کے لیے حفاظت کے مزید تمن تدیر میں افتیار کیں:

کوب حقیق کی نادانش ہے بیچ کے لیے بڑی ہے بڑی شفت دوباہدہ خدہ پیٹائی ہے بردائشہ کے استحق دوباہدہ خدہ پیٹائی ہے برداشت کرنے کا فار مراہ ارز کیا نے خیل میں والے الحاد دو کیا کرنے کی دسکی و کمیوں کے دوبائی ہے کہ کہ کے کہا ہے کہ کہ کے کہا ہے کہ کہا ہے ک

ں وہ ہیں۔ ۞ اس قدر مجوانہ بلندئمتی کے ساتھ اپنی مت پرنظر رکھنے کی بجائے اپنے رب کریم کی دیگیری پرنظر کھی۔ مجود چية دير بي موكني، آخري ثن تديرون كاييان ان آيون يشب : قالت فغلالحن اللين لفنيني فيه و وَلَقَد وَاوَدُتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فاسْمَعُمْسَمُ وَلَئِينُ لَمْ يَفْعَلُ مَا آمُرُهُ لَيْسَجَنَّ وَلَيْكُونَا مَنَ الطَّعِولَيْنَ هَالَ وَبِ السِّجَنُ آحَتُ إِلَى مِمَّا يَلْحُولَيْنَ إِلَيْهِ وَإِلَّا قَصْرِفَ عَنِينَ كَيْدَهُنُّ أَصَّبُ إِلَيْهِ وَإِلَّى مِنَّا يَلْحُولَيْنَ إِلَيْهِ وَإِلَّا والتعرف عَنِينَ كَيْدَهُنُّ أَصَّبُ إِلَيْهِ وَإِلَّى مِنَّا يَلْحُولَيْنَ الْمَجْهِلِيْنَ وَاللَّهِ اللَّهِ ا

پچرامتخان میں آتی بری کامیابی حاصل ہوجانے کے بعد بھی اپنے کمال پرنظر حانے کی ہجائے اپنے رب کریم کی رحمت رنظر رہی:

وَمَنَّ أَبُونُ مُنْفُسِى: إِنَّ النَّفُسَ لَا مُؤَنَّ الْإِلْشُوْءِ اللَّهُ مَا رَحِمَ رَبَّى . وَمَنَّ أَبُونُ مُنْفُونٌ رَّجِئِهِ (٢٠- ٥٣) إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّجِئِهِ (٢٠- ٥٣)

کھر جب جنل ہے رہائی ہوئی اور بہت مدت کے بعد والدے ملا قات ہوئی تو آئی بڑی بری تفلیفوں میں ہے ایک کا بھی ذکر فیس کیا اپنے رب کریم کے اصافات می

كوارے إلى: وَقَلْ ٱلْحَسْنَ بِي} ۚ إِذْ ٱنْحُرَجَتِي مِنَ السِّبِينِ وَجَآء بِسُكُمْ مِنَ الْبَدُو

وقد الحسن بي إذ الخرجيني مِن السِجْنِ وَجَاء بِحَمْمِ مِن البَلْوِ مِنْ بَقَدِ أَنَّ ثَرِّعَ الشَّيْطُلُ بَنْهِيْ وَنَيْنَ إِخْوَقِيْء إِنَّ وَبَيْنَ لَطِيْفَ لِمَّةًا يَشَاءًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْتَحْكِيْمُ ( ١١-١٠٠٠)

کئی سال ٹیل میں رہنے کی تکلیف کا کوئی ڈکڑئیس کیا ٹیل ہے قالے جائے گ رمت کا ڈکرٹر ہایا۔ ای طرح اپا ہے فراق کی پر بطانی کا ڈکڑئیس کیا دوبارہ ما قالت کی فعت کا ڈکرٹر ہایا۔

تیری بات بد کمین ایا کو اتنا ئیول سے کچونفرت پیداند ہوجائے اور جمائیول کو مجی اپنے کیے برشرمندگی شدہواس بارے میں کیا تجیب ادشاد ہے:

نَزَغَ الشُّيطُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِي

'' وہ تو شیطان نے کرواد یا تھا بھا ئیوں کا کوئی قصور نہیں۔''

اور جھائیوں ہے انتقام لینے یا شکایت کرنے کی بجائے انہیں بالکل معاف کردیا گھرمز مداحیان مدکدان کے لیے مغفرت کی ڈھا بھی کردی:

بیراسمان پرلدان ہے حرصت وقع میں حرص لا تَفُرِیْبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ \* یَغْفِرُ اللّٰهُ لَکُمُ \* وَهُوَ اَرْحَمُ الرّْحِمِیْنَ ٥ (۹۲-۱۲)

#### حضرت يعقوب عليه السلام كامقام عبديت:

حضزت یعقوب ملیہ السلام کو بیٹو اس کی طرف سے ایک تخت افریت بیٹی کہ بیٹائی چائی رہن اور مرنے کا خطرہ ہوگیا تکرسپ کو پاکٹل معاف فرہا دیا، اور مزید دُ عا مغفرت ہے جی بوازا:

> سَوْفَ اَشْتَفْفِرُ لَكُمُّ رَبِّى \* إِنَّهُ هَوَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ (١٢-٩٨) اليه بوت بين شاكر بندب

### حفرت ابراميم عليه السلام كامقام عبديت:

الله قائى نة رآن جدين حفرت ايرا يم عليه السلام كاية ل تقل فرياب: وَاللَّذِي هُو يَسْطِعِمُنِي وَيَسْقِينِ ٥ وَإِذَا مَوضَتُ فَهُو يَشْفِينِ٥ (٢٧-١٩-١٤)

(۸۰،۷۹-۲۲) "میراالله مجھے کھلاتا بلاتاہے۔"

اگراپنے ہاتھ کی کمائی ہے تو صلاحیت کن نے دی؟ کمانے کے مواقع کس نے ویے؟ اس میں برکت کس نے دی؟ خسارے اور نقصان سے بچایا تو کس نے بچایا؟ سب کی کاکرم ہے ای کی عطاء ہے۔

"اور جب میں بیار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفاء دیتا ہے۔"

در هیتت بیاری اور شفاه دونول الفتر قائی کاطرف سے بین مگر هشرت ایرا تیم ملیه السلام نے بیال پینیس فرمایا که الله مجھے بیاد بھی کرتا ہے اور شفاء بھی دیتا ہے۔ بیہ عہد بیت اور ادب کا مقام ہے کہ بیاری کو اپنی طرف منسوب کررہ ہیں، اور شفاء کو اللہ تعدلی کی طرف شکر کی ودے دل میں ادب پیرا ابو جاتا ہے۔

#### نعمتوں كاسوال ہوگا:

حشرت عمر رضی النہ تعالی عندا کیک بار چند دفقاء کے ساتھ کئیں آخریف لے جار ہے تھے۔ رائے میں ایک خش پر گزار ہوا جو ہم را اندھا گوگا تھا اور جذا ام کی جیہ ہے اس کی کھال بھی خراب ہوری تھی۔ حضرے عمر رضی الفہ تعالی عند وہاں ڈک کے اور فر ما یا کہ قرآن جمیر میں الفہ تعالی ارشاد فر باتے ہیں:

#### ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوُمَئِذِ عَنِ النَّعِيْمِ (١٠٢-٨)

جب ہمارے ہاں چیٹی ہوگی قام کافعتوں کے بارویش پوچیس کے کر نفتوں کا کیا شمرادا مرکبا گھر بات دل میں آتا رکیس کہ نفتوں کاشکریہ ہے کہ شعم کی جس کی نافر مانی چھوڑ دری جائے ہے

یں ہا۔۔ حضرت عمر رمنی اللہ تعالیٰ عند نے رفقاء ہے یو چھا کہ کیا اس شخص ہے بھی نعمتوں

کے بارے میں موال ہوگا ؟ ساتیوں نے طرش کیا کداں بے چارے کے پاس ہے ی کیا، مال و منصب وغیرو تو رہے الگ اس کے پاس تو دیکھنے، منٹ اور بولئے تک کی مدائیتیں ٹیمیرٹ کر اس کی کھال تک گئی سرق ہے۔ کیااس ہے بھی موال ہوگا؟ دھنرے عمر رضی الفذ تعالیٰ عزنے نے مایا کہ بال اس ہے بھی موال ہوگا، میٹیس دیکھتے کداس کے کھانے، بیٹے اور ان کی نگائی کے رائے اللہ تعالیٰ نے بندئیس کے ووقعی میں۔ ریتو

آ پ نے ایک مثال بیان فرما دی ورندجهم کے اندر کتنے اعضاء میں۔ دنیا میں انسان کیسی ہی حالت میں ہووہ مفام میرنییں مقام شکرے کیوں کہ اللہ تعاتی کے احسانات اس کی فعیتیں بہت زیادہ میں۔ انسان کیے کہر دیتا ہے کہ اس کے پاکس پولیشن کی میں میں بھر بھر بیرے محق کے احسانات کا انگار کرتے ہوئے ذرا میں میں نہ میں ان سال

مجی توشر نمیس آتی ،امنانات کو مغین رکزیس سوچ مصیبت کو و چی تیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے احمانات کاشکر دل میں اُتر جاتا ہے تو بگر وہ کی مصیبت میں پریشان نمیس موتا و توثر میں رہتا ہے اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مجتا ہے کہ اس میں مجی اس کا فائد و ہے۔ اس لیے اسے مصیبت میں مجی لذی محمور ، وتی ہے

ہیں گئی اس کا فائدہ ہے۔ اس لیے اسے مصیبیت بیل ٹھی لذہ ہے۔ ہیں جہوم جومصائب میں بھی جون بین وٹن وفرم ویتا ہے تسل کوئی جیٹھا مرے ول میں ووقعے ہوئے اکساری بنس ویتا ہوں محذوب

آجاتا ہے وہ شوخ جو ہنتا مرے دل میں

ایک مدت تک بی میر کبتا تھا کہ ش مید شعود در روں کے لیے پڑھتا ہوں ،اپنے لیے مجمع ٹیس پڑھتا بہت ڈرتا ہوں اس لیے کہ بھو پڑھ اللہ نے بھی کوئی صعیب ڈامل ہی فہیں، پچولوں کی طرح رکھا۔ یا اللہ! ہم آ پدو کھے گڑھتے ہے بہتر ہمادے۔ یمی سیشعر پڑھتے ہوئے بہت ڈرتا تھا۔ بھی چغروز ہوئے اس کا ایک مطلب اللہ تعالیٰ نے دل شیںڈال ویادہ ہے دوسروں کے مصاب شن شن کرد نیار بیٹان ہور ہی ہے، ڈرزی ہے

نتل ذال دیا دوید لد دومرول سے مصاحب من س مرد خیار بیتان جور میں ہے۔ نگر بیش دومرول کے مصائب کے بارہ میں من کر بھی پر بیتان تیس ہوتا بیٹھے بیاس کیوں ہو کہ دو دل میں جیٹھے

> برابر تنلی دیے جارہے ہیں کیا جب بھی یاد میں نے ہے ان کو تو کیا دیکتا ہوں کہ وہ آرے ہیں

مقام شکرا کی چیز ہے کہ اس کا موقع ہرحالت میں اور ہروقت میں ہوتا ہے، دوسری چیزیں جو بیں کبھی اُن کا موقع ہوتا ہے اور کھی نہیں ہوتا، اور کھی وقت ان کا ختم ہوجاتا ے، خاص طور پرمرنے ہے سارےا عمال ختم ہوجاتے ہیں، مگرشکرایس چیز ہے کہ ہر آن میں ہر حالت میں شکراداء کرنے کاموقع موجود ہے:

وَبَشِر الصِّبرِينَ ٥ الَّذِينَ إِذَّا أَصَابَتُهُمُ مُصِيبَةٌ " قَالُوٓ ١ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ ٥ (٢-١٥٥،١٥٥)

كسى تكليف ميں ،كسى مصيبت ميں ،كسى مرض ميں ، مالى حاني نقصان ميں صبر سيجھے! یہ جوصبر کا حکم ہے وہ تو صرف اجر دلانے کے لیے ہے انسان کے ضعف کی بناہرے کہ صبر کروور نہ حقیقت یہ ہے اگرغور ہے دیکھا جائے تو کتنی بڑی مصیب ہو، کچر بھی مقام شکری ہے،مصیبت میں بھی مقام صرنبیں،مقام شکر ہے۔

حتیقت میں تو یوں ہی کہنا جا ہے کہ انسان پر جینے بھی حالات گزرے ہیں، اللہ تعالی نے اگر بھی کسی تکلیف میں یا آ زمائش میں ہتلا کر دیا تو وہ بھی در حقیقت مقام صبر کی بجائے مقام شکرے، ہوی مصیتوں سے بحالیا، بردی تکلیفوں سے بحالیا۔

# اہل جنت کا آخری کلمہ:

د نیایس توبرحالت مقام شکرے ہی ،اور جنت میں جانے کے بعدو ہال بھی بیرے گا: وَاخِرُدَعُونِهُمُ أَنِ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ 0 (١٠-١٠)

ابل جنت آپس میں یا تیں کرتے کرتے کھر جہاں کوئی بات ختم ہوئی وَ ابعے و دَعُواهُمْ أَن الْحَمُدُ لِلْهِ رَبّ الْعَلَمِينُ o كِير باتول بين شروع بول كر، باتي كرتي كرتي كجرجب بات فتم بو كاتو: وَاخِسُ وَعُواهُمُ أَنِ الْمَحْمُدُ لِلْهِ وَبّ الْعَلْمِينَ ٥ مزاى آجائے گا جب وہاں جا کمیں گےان شاءاللہ تعالٰی۔ جنت کی کیفیات کو، حالات کو بغمتوں کوموجا کریں، اتنا سوچے کہ یوں معلوم ہونے لگے کہ پہنچ ہی گئے۔ جنت کی نعمتوں کوسوینے ہے رغبت برحتی ہے، جتنی رغبت برھے گی ای حد تک اطاعت کی تو فی بردھ کی اور گناہول سے نیجنے کی ہمت بلند ہوگی شکرائے چیز ہے کہ

د نیا بیش بھی ہرصالت بیں اور یہاں گزرنے کے بعد جنت بیس بھی بیے عوادت ختم نمیمیں ہوگی بلئہ سب سے بڑی ہات بھی ہوگی: واجھر ڈعفوائدا آن السنت صلہ اللّٰهِ وَتِ السند کیفیوئن ہو جنت والی مجاوت آوا بھی سے شروع کردیجے توان شا واللہ تعالیٰ اس کا تمرو بیے ہوگا کہ بیشکر دنیا تیں جب اوا مرکنے کی توثیق ہوجائے گی تو وہی کچر جنت بھی بھی اللہ تعالیٰ حطا فرماد کی گئے۔

#### ایمان سب سے برای نعت:

۔ اگر کسی مرض میں مبتلا ہو، یا مالی تنگی ہوتو مجھی نعتیں زیادہ ہیں۔ ہزاروں مخلوق ہے زیادہ وے رکھا ہے اللہ تعالی نے ، و نیاوی نعمتوں کوسو چتار ہے۔اس ہے بھی بڑھ کر کہیں زیادہ ایمان کی نعت ہے، ایمان کی نعت سب نعتوں سے بڑھی ہوئی ہے، اس میں بزی غفلت ہوتی ہے، بہت کوتاہی ہوتی ہے، دنیا کی نعتوں پرتو پھر بھی بھی انسان الحمدللہ! كهدى ليتا بي كين ايمان كي نعت يرجهي خيال نبيس جاتا كديي فعت كسي نبيس بلكه الله تعالى کا کرم ہے۔ پہلی بات تو بیہوجی جائے کہ اگر اللہ تعالٰی کفار کے گھر میں بیدا کرد ہے ، کسی میسائی، یبودی، سکھ، ہندو کے گھر میں پیدا کرویتے، تو کیا ہمارا بیا ختیار تھا کہ ہم کتے کہ وہاں بیدانہیں ہوں گے، کسی مسلمان کے گھر میں بی پیدا ہوں گے جھٹس ان کا کرم واحسان ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا کیا تو پیدائشی مسلمان ہوگئے۔ و نیا میں و یکھا جائے کہ کفار کتنے مسلمان ہوتے میں بہمی بھار کہیں کروڑوں میں ہے کتنے سالوں کے بعد کوئی خبر آتی ہے کہ فلال مسلمان ہوگیا تو معلوم ہوا کہ غور دخوض، تفکر وتدبر، دلائل کوکام میں لانا، اس کے لحاظ ہے ایمان اختیار کرنا، یہ یالکل ایسانا در ہے کہ کا لعدم ہے، پھرا گرانہیں توفیق ہومھی جاتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے ہے، کسی کا فرکوتو فیق ہوگئی تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی نے دیکھیری فر مائی ور ندا گر اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال نه ہوتاءا ہے کہاں ہے بیتو فیق ہوتی ،تو ایمان پرشکراداء سیجے کہ اللہ تعالیٰ نے ا میان کی دولت عطا فر ما کی اوراتی آسانی سے بیدولت عطا فرمادی کہ بیدا ہونے سے پہلے ہی مسلمان ہوگیا۔ مسلمان قوروز اول ہے بھی تھے جب کہدیا:

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى (٤-١٢٢)

توجب ہی ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنالیا اس وقت ہے اب اُن کا کرم ہیہ ہے کہ بعض ارواح کوبھیج و یا کفار میں گرہمیں *مسلمانوں میں ہی پیدا کیا*تو جوشروع میں ایمان کی دولت عطاءفر مادی تھی اس کی حفاظت فر مائی، اے ضائع نہیں ہونے دیا،مسلمان کے گھر میں بیدا فرمایا، جہاں تک ہماراا ختیار نہیں تھااس وقت تک القد تعالٰی نے حفاظت فرمائی جب تک نابالغ رے تو اختیار کے باوجود بھی زبروش اسلام سے جمنائے رکھا، نابالغ آگر کفر پہ کلمہ یک دے با یہ کہد دے کہ میں کا فر ہوگیا دوسرا ند ہب اختصار کر لیا تگراس کے والد من مسلمان ہیں تو اللہ تعالی زبروی اسلام سے چمناتے ہیں۔ہم نے کتے ک گلے میں بٹاؤال وہا ہے جہاں بھی بھا گہا رہے یہ بمارا ہی ہے، زبردتی اپنا بنایا، بیان کا کیبا کرم ہےاوراگر بالغ ہوکربھی بغاوت کرتا ہےتو اتنی مدت ہم نے حفاظت کی اگر اب بھی بھاگ رہے بوتو جاؤجہنم میں ، پجراس ہے وشکیری اور کرم القد تعالیٰ کافتم ہوجاتا ہے۔ کیا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ شروع میں بی زبردی مسلمان بنادیا، پھر پیدا ہونے تک جب ہمارا افتلیار نہیں تھا تو مسلمان رکھا،مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، پھر بالغ ہونے تک بچے تھوڑی بہت عقل بھی ہے اختیار بھی ہے، تو بھی مسلمان بنائے رکھا، الیا دیکادیا که کھرینے ہے بھی نہ ہے محض اُن کا کرم ہے ، اُن کا احسان ہے۔ نعمت ا بمان کے بارے میں بہت سوچا جائے تا کہ ایمان میں ترقی ہوتی رہے اور خاتمہ ایمان ير ہو، ترتی خواوکوئی جاہے یانہ جاہے اتنا تو سب کہتے ہی ہیں کہ خاتمہ ایمان برہو، ترتی تو ملمان نيس جايج ،اس لينيس جايج كه وه بجهة بين كه ايمان مين اگرتر في موكى قو گناہ چھوڑتے پڑیں کے بغیر گناہ چھوڑ ہے ترتی ہوگی نہیں اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں ،

ک کینمت

اس لیے آد کیتے ہیں کہ تی نہ ہور تی آو دنیایس ہوتی رہ، البتداس پرسب کمیں گے کر خاتمہ ایمان پر ہوجیہا بھی ہوگر ایمان پر ہور یہ قر سب کا خیال ہوتا ہے آوا بیان نوز کیوں نہا متعال کیا جائے کر ترق بھی ہوتی رہے اور خاتمہ بھی ایمان پر ہورو بھی ہے کہ ایمان کی تعت کا استخدار کر کے المدونہ کہا جائے سات باراس پر روز اندایس، سب سے پہلے نوت ایمان اس کے بعد دور کی تعیین ، اسے اپنے وظیفے میں واٹل کر کیجے:

لَيْنُ شَكُونُهُمْ لَاَرِيْدَوَكُمُّهُمْ (٢٠١٧) جمن لعت يرشكوادا مروث بين النافعة بين ضرور ذيادتي كرون كاداستغ بوب

حاکم، استے بر سے قادر استے بڑے نظار اور تم اُٹھا کر فر مارے ہیں، لام تاکید بوجہ وہ جوابیہ تم ہوا کرتا ہے، لام تاکید ہے، نون انتیارے بہتم بیمال عدوف ہے، تو تسمیر اُٹھا اُٹھا کر تاکیدوں کے ساتھ ضرور بالضرور، مگر آن کے مسلمان کو پھر بھی یقین نہ آئے۔

# بندول پرالله کی رحمت:

کام کی بافت میر ہوتی ہے کہ متکلم اپنے مقام کے لانظ سے بولئے ہیں اسے کام کی بافت سے ہیں اور دنیا ش رستور سے کہ جنٹ کی کا بلند مقام ہوتا ہے، وواپنے مقام ش تا کیر ہی ٹیمن التا چیس ٹیمن اضافا واقہ و اسا کہد دسے کہ جوبائے گا تو ہیں! اسٹے بڑے ٹیمن کا کہا ہوا ہے۔ اگر اس سے کہو کہ والہ بھی طرح تباو تو کہ کیا گائی! نکل ہوا کیمال سے جمہیں ہم پر اشحاد ڈیس اور دیا شی میٹنا او ٹیجا مقام ہوتا ہے، کششر جووہ درای تا کید کرے، پاطام وقت کا تو یک دریا کہ تو شیخ ہیں ہے۔ اگر تو سے شاید ہوجائے وو "شاید" کہد درک آپ کا کام شاید ہوجائے گا تو آس کا شاید کہنا گئی تجوز نے توگوں کی تعموں سے دراد دو تو کہ دریا تھے۔ اس کا استحاد میں اور صاحب مقام شاید کہد و تو وو الم يغمت (DA) یماں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام تو سب سے بلندے ، و نیا کے حکام تواللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تو پھراللہ تعالیٰ اتی قتمیں اُٹھارے ہیں، تشمیں اُٹھا اُٹھا کرفر مارہے ہیں، تاکیدیں فر مافر ما کر بنون تُقیلہے، لام تاکیدے کس طرح تاکیدوں پرتاکیدیں کر کرکے بیان فرمارہے ہیں، بیالند تعالی اپنے مقام ے اُر کر کیوں فرمارے ہیں؟ بلاغت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ جواب اس کا بیہ كه بلاغت مين كهين تومقام يتكلم ديكها جاتا به اوركهين حالت مخاطب كوديكها حاتاب، ا گر متعلم تو ہو بہت او نحے مقام پر ، توقعم أفحانا ، تا كيدے كہنا ، مار باركہنا ، يقين ولائے كى کوشش کرنامتکلم کےمقام کےمناسب تونہیں ، یو بہت گری ہوئی بات سے مرخاطب ایبا نالائق ہے کداہے بقین آتا ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا۔ اگر متکلم کواس مخاطب کے ساتھ محبت نہیں، ووتواے کان ہے بکڑ کر نکال دے گا کہ ہم نے اپنے مقام کے مطابق کہد مجى ديا چرمجى يقين نبيس، حادُ نالائق! مگرجس متكلم كومخاطب كے ساتھ محبت بھى ہو، ووتو ا ہے مقام ہے ہٹ کربھی ہاتیں کرے گا کہ بیکی نہ کس طریقے ہے نج جائے ،ارے!

اس کی خاطرتو ہم نے اسے مقام کو بھی قربان کردیا ہے،مقام ہے بٹ کر بات کی ، تو کیا رحمت ہاں شاتعالی کی اپنے ہندوں پر ، ایسے نالائق ہندوں کو یقین ولانے کے لیے کہ انبيل يقين نبيس آتاءا تنابزا فوالسجلال والاكوام فتمين أشاكراورتا كيد كمساتحه فرمار ماہے، ونیا میں کوئی بادشاہ کی بات پریقین نہ کرے تو وہ اے سزادے گا،عبدے ہے معطل کرد ہے گا۔ تکراس کا بیٹااس ہے کوئی بات طلب کرر ہا ہو، بادشاہ ہٹے ہے کہہ ر باہے کہ باں اس طریقے ہے یہ کام ہوجائے گا مگروو بیٹا بھی نالائق کداہے یقین نہیں آ تا تو بادشاہ اپنے بیٹے کو ندموت کی سزادے گا اور نہ بی اپنے بیٹے کو نکا لے گا، نداس کے مطالے کورد کرے گا بلکہ محت کے ساتھ سمجھائے گا کہ تمہارا مطالبہ یورا ہوجائے گا ، کوئی

بات نہیں ہوجائے گا، ہزار یاربھی کہنا پڑے ہے کے لیے تواپنے مقام ہے ہٹ کربات

کرے گا ہے مقام کو آبان کر دیتا ہے بینے کی محبت میں۔ تو جو مریشہ عجبت ہے اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا؟ بندوں کی محبت میں وہ مسیس انشار ہے ہیں، تا کید پر تاکید کررہے ہیں، اڑ تو میں کا جو جب کر کچھٹے تورکریں۔

### قرآن کاحق:

میں جب تلاوت کرتا ہوں اس وقت بھی اور دوسرے اوقات میں بھی بار بار خیال ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کا کیاحق اداء کیا ہے، سوچتے ہی نہیں کداللہ تعالیٰ کن چیز ول کی دعوت وے رہے ہیں، احکام کوچھوڑ ہے اس لیے کداحکام بڑمل توجب بی ہوگا کہ قرآن میں بتائے گئےنسخوں کواستعال کیا جائے ، نسخے کیا بتائے گئے ہیں؟ زمین وآ سان میں تدبر وتفكر كرنا جا ہے، اللہ تعالی كی نعتوں كوسوچنا، اللہ كی قدرت قام ه كامطالعہ كرنا، ايس چیزوں کوسو ہے رہنا جا ہے۔ اِس قرآن میں احکام تھوڑے ہے میں اور نصیحتوں ہے بمرا پڑا ہے،اگر تمام احکام کو جمع کیا جائے تو میرے خیال میں دوتین صفحے ہی بنیں گے، ا حکام یمی میں بنماز ، ز کو قاروز و، حج ،حرام ،حلال، نکاح ،طلاق ،میراث وغیرو۔ جوجو چزیں قرآن بیان کرتا ہے انہیں پڑھاتو لیتے ہیں گرینہیں سوچتے کہ القد تعالی جوكبرر بين كديد يجموابيد يجموا مريح بعي اس كي تحصين بين كلتين، ألمنه قدر، ألمنه تَدَوُاه اَلَهُ يَوَوُه اَوَلَهُ يَوَوُاه اَفَلَهُ يَنُظُرُوا ، هُوَالَّذِي، وَاللَّهُ ٱنْذَلَ، جمال كبير برجگه برادے! ماری بی قدرت، ماری بی قدرت، مارے بیاحسانات مارے بی احیانات اور ساتھ ساتھ نشتر بھی لگائے جاتے ہیں، ہم جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں، دعوت فکر اور تدبر دے رہے ہیں، اس ہے تھیجت وہ حاصل کریں گے جن میں عقل ہے، بید بیدار کرنے کے لیےنشر نگارہے میں ہم بوے عقل کے مدعی ہوا گرتم لوگ اس میں غور نہیں کرتے تو معلوم ہوا کے عقل کا دعویٰ غلط ہے ،عقل ہے ہی نہیں ، دیاغ میں گو ہر بحرا ہوا ب، عش دراغ خال ب، كين .... أولى الألباب م كين .... أولى الأبصار ٥ فرمارے ہیں، بار بار متوجہ فرمارے ہیں، اس چیز کور چیوا اس چیز کور کیھوا کیا پیشہیں نظر ٹیس تا کیا کا ادک پیر صف نظر ٹیس آئی کیا کا دکی پید درے نظر ٹیس آئی ، بار بار کہر رہے ہیں، چھش سو چے کہ جب ان آبادی آئے گا بیان اللّٰہ آئے گا گا، آئی اللّٰہ آئے گا گا آئے ہو گا اللّٰم ہو گا اللّٰم ہو گا جان کی کھوا اللّٰہ کی آئے گا بیان ہے کہیں فتوں کا بیان ہے، کیمیں انقلابات کا بیان کا بیان ہے، کیمیں قدر توں کا بیان ہے، پختلف شالوں ہے بار بار میان فر بایا، اتا بوا تر آن جمہے اس کی طرف توجہ کی بیان ہائی خالی کی بیمی ہو جاتا اور جب خیال ٹیمیں، توجیمیں تو جات ہے اس کی طرف توجہ کی ٹیمیں آئی اس چیز کو کان اور آئی ہیں بینہ کر رکھی ہیں اے جات ہیں، تشمیریں آغدارے میں گراس نے تو کان اور آئی ہیں بند کر رکھی ہیں اے
بات ہے ہیں، تشمیریں آغدارے کیے لیٹین آئے۔

## نعمت ميں ترقى كانسخه:

## ابك اشكال:

ا یک اشکال خلجان کے طور پر ول میں کئی سالوں ہے آریا تھا، تکراس کی طرف توجہ اس لیے نہیں کی ، بہت ہے اپنے خلجان ول میں آتے میں مگر توجہیں ویتا کہ مالک کے کام میں گئےرہو، کوئی جائز نا جائز کا مسّلہ ہوتو اسے حل کرنا ضروری ہوجاتا ہے ، کیا یہ ضروری ہے کہ ہر بات کو مجھنے کی کوشش کریں اللہ جانے اُن کے ارشادائت میں کتنی حکمتیں کتنی مصلحتیں ہیں ،ان کی مرضی ہوگی تو بھی بتادیں گئے ،اُن کی رضا کی طلب میں لگەر بىل يە

آج عصر میں کھڑا ہوا تو اللہ تعالٰی نے وہ خلجان رفع فرمادیا جو کئی سال ہے تھا۔ اشکال بیتھا کہ شکر نعمت ہے تناعت پیدا ہوتی ہے اس برتو کی دفعہ بیان ہوہی چکا ہے، عكر نعت كے خواص ميں ہے إس كے آثار بيں ہے بيہ كدانسان كے ذہن ميں حص کی بچائے قناعت پیدا ہوتی ہے یہ دنیوی نعتوں میں تو ٹھک ہے، بغتوں کا بھی استحضار كرے گا، موہے گا، تو حص دل ہے نكلے گی، قناعت بيدا ہوگی، اوراگر دين نعتوں كو سوینے لگا، تواس میں خدشہ ہے کہ جولوگ نماز باجماعت کے لیے محد میں نہیں آتے اور بیسوج کرمطمئن ہوجاتے ہیں کہ ہم کم از کم فرض تو یڑھ ہی لیتے ہیں۔اس بارے میں الله تعالیٰ نے بیہ بات دل میں ڈالی کہ شکر نعت کی اصل حقیقت اور روح ہیے ہے کہ جونعت الله تعالى نے عطاء فرمائی ہاس كى قدركى جائے سوچا جائے كه مجھ برائے احسانات کے ہیں۔

## قدرنعت کی ایک مثال:

حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو جب کہیں ہے ایک ہزار روتے تنخواہ کی پیش کش

آئی قوجواب میں فرمایا کردی روپ مابان ایک مکتبہ ملاقع کرنے کے طبح میں پائی روپے ہمارے گرے مصارف میں آجاج ہیں اور پائی روپیظر کووے دیا ہوں اور دوورمائی کے بڑچور ہتا ہے کہ کس کودوں 'اور آپ کے میہاں ہزار روپیت فواہ ہوگی تو پائی روپید مرے گھرے مصارف کے ہوئے اور ٹومو پیا نوے دو بے شمل کیا کروں گا بھتی ہوں، قدر فوت کہ کے دیا ہے، کتواریا ہے، اس کا مھرف بچھے ہا اللہ تھائی کے مماتھ تعلق اور مجب جتنی برحق جلی جاتی ہے آئیسیں کہ جدھر چاہا چینک دیا موجو تا چاہیے ہے۔

# بعض خصائل میں التباس:

بخل اور قد رنعت میں التہاس ہوجا تا ہے، ای طرح ہے مخاوت اور ناقد ری میں التیاس ہوجاتا ہے،جس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت ہے، نعمت کی قدر ہے تو اگر یے کا دانہ بھی گر گیا تو وہ اے تلاش کرے گا ، کہاں گر گیا اللہ تعالیٰ کی نعت بھی کہیں ضائع نہ بوجائے ،اورا گر بُل ہوگا تو وہ بھی ایہا ہی کرے گا دیکھنے میں دونوں ایک جیسے میں مُل مجھی ایک جبیاے گرحقیقت میں ایک فرعونیت ہے اور دوسرے میں صفت محبوب یا کی جاتی ہے۔ای طرح بظاہر دیکھنے والے کہیں گے کہ برائخی ہے،اور جے نعت کی قدر نہ ہو وہ بھی یوں ہی کیا کرتا ہے، بظاہر و کیھنے میں ایک جیسے میں کیکن دونوں کی روح میں زمین آ ان کا فرق ہے۔ای لیے کسی مصلح ہے تعلق کی ضرورت ہے،وود کچھ کر بہیان لیتا ہے كداس ميں سخاوت ميں نعمت كى ناقدرى باوركوئى كى چيز كو بجانے كے ليے بہت کوشش کرر ہائے تو وہ پھیان لیتا ہے کہ یہ خیل نہیں بلکے نعت کی قدر کرر ہاہے۔ جیے جیسے انسان میں فکریدا ہوتی ہے، توعقل میں صلاحیت پیدا ہوتی جاتی ہے،خور بخو دانسان میں امریاز پیدا ہوجاتا ہے۔ ایک عام بات ہی بتادوں جس میں لوگ روز مرو مبتلا رہتے

ہیں، آب لوگ گھروں میں بق جلاتے ہیں تو وہ بغیرضرورت کے جلتی ہی رہتی ہے، پیکھا چلادیا تو چلتا ہی رہتا ہے کچھ معلوم نہیں ہوش ہی نہیں اور اگر کوئی مسکین ہوتو اے ایک پیهانهیں دیں گے۔خودایی بتی جلا کر یومیہ پندرہ، میں رویے خرچ کردیں گے لیکن مسکین کونہیں دیتے ،اس سے بہ ثابت ہوا کہ نعت کی ناقد ری کے طور پریہ بتی جل رہی ے، نعت کو کیوں ضائع کررہے ہیں، ندآ ب کے کام کی ندکسی اور کے کام کی تو کیوں ضائع كررے مو، جبال ايك بتى كى ضرورت موتى بولى بوجلاد يے ميں ميں نے ا چھے اسچھے وین دارلوگوں کو دیکھا ہے ان چیز وں کا خیال نہیں کرتے اور کوئی منع کرے تو کہیں گے، کیسا بخیل ہے، جو شخص ہزاروں رویےاللہ کی راہ میں خریج کرر ہا ہووہ دویق کا بوجه برداشت نہیں کرسکتا؟ تو دویتی ہے کیا ہوگا زیادہ ہے زیادہ ایک دورویے بومیڈرج ہوجا کیں گے۔ نعمتوں کی قدر دانی ہی ہے کہ مصرف صحیح تلاش کرے، مصرف کو تلاش کرنے میں بے ٹک جتنا سو چنا پڑے، جتنا وقت صرف ہو، یہ تھے کہ یہ قدرنعت میں خرج كرر باجول، الله تعالى كى عبادت كررباجول بيغور وككرنفل يزهين ي زياده بزى عبادت ہے، بہ جونعت آگئ اے کہال خرچ کروں اے سوچنانفل عبادت ہے زیادہ اہم ہے کیونکہ بہفرض ہے اورنفل پڑھنانفل ہے، کوئی چیز ضائع نہ جائے اور اگر غیر مصرف کووے دیا تو وہ بھی ایک قتم کا ضائع کرنا ہی ہے۔ آخرت کی بھی یہی مثال ہے اگر کوئی عمل اچھا ہوتو پھراس کی قدر یہی ہے کہ اُس میں ترقی کی کوشش ہو، اللہ تعالیٰ ہم مب وشاكرينادے، قبو لأ، قلباً، لساناً، برطرح ہے، اللہ تعالی بمارے اعضاء كوبھى شكر نعت كى تو فيق عطا وفر ما ئيس، زبان كوبھى شكر كى تو فيق نصيب فرما ئيس، اور دل كوبھى شكر كى توفيق عطا وفر مائيں۔

# شکرنعت کے فائدے

ایک صاحب بمیشہ میہ کتے رہتے تھے کہ تعویذ دے دیں ،تعویذ دیجیے، کی بار دیا ،گر

وہ جب بھی ملتے تو کہتے کچھ مڑھنے کے لیے بتادیجے،اُن کی دُ کان پر بھی کھار جانا ہوتا ے، ماشاءاللہ اچھی خاصی ؤ کان چل رہی ہے، ایک مارمکان ہر جانا ہواتو گاڑی بہت اچھی، پہلےموٹرسائکل ہوتا تھا،اب گازی بھی ہے،اور بہت عالی شان بنگلہ بھی، یہ کیا بات ے؟ سب کچھ ہے، تو میں نے سوجا کہ انہیں مرض کچھ اور ہے، انہیں بتادیا کہ سات مرته روزانه الحدلله! كهاكري، تو الحديند كابياثر ہواكه اس كے بعد انبول نے تعویذ نہیں مانگا۔ مالی ترتی، عزت کی ترتی، صحت کی ترتی، مربعت میں ترتی کا نسخہ مدے کہ اس پرالحمد للہ کہا جائے ۔ اللہ تعالیٰ کاشکرادا ، کیا کریں ، شکرتعت ہے قلب میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ایک فائدہ یہ کہ دنیا کی ہوس کولگام گئی ہےاور قناعت دل میں پیدا ہوتی ے، دوسرافائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ئے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے، جس کی دید سے اطاعت کی تو فیل ہوگی ، اللہ تعالی کی نافر ہائی اور گناہ کرتے ہوئے شرم آئے گی اور جن چیز وں ک قلت كي آب كوشكايت بأس كانسونوقر آن يس يم بك السيس أسكر أفسم لَا ذِيْهِ ذَنْكُ مُهُ مِيرِي تُعتول مِشْكُراداء كرو، مين اسْ تعت مين ترقي عطاء كرول كارات فائدے ہیں، شکرنعت کے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوشکر نعمت عطاء فرمائیں اور أس يرجتنے وعدے ہیں ،سب عطا وفر ما کس۔

### شكر كي حقيقت:

سیسی بیش کری منتقت یہ بے کہ اللہ تقائی کی نافر مانی چیوڈ پر پیلے شاکر بذا ہے دل، دل شاکر بن جائے قو تمام جم سے اللہ تقائی کی نافر ماندن وکال چیکٹا ہے۔ آن کا مسلمان ایک قیش شرادا و کرتا ہی ٹیس اورا کر کوئی کر سے گا محق و الحداث الحدید الکی رستہ آ وکھڑا ہوا تھا گا کین اللہ کی نافر مائی فیمیں چیوزی ویسے مطاف کے کانارے پر ایک آ لوکھڑا ہوا تھا اوراس نے الحمد شدا کی رشد اکی رشد کی کرتا تھی ہے۔

مطاف کے کنارے پرایک آلو کھڑا ہوا تھا، آلوہم اے کہتے ہیں جوؤاڑھی منڈا تا

(ar)

## بدوی کا قصہ:

بدوی میں است اور دو بدوی کے دائی بات ہے۔ ایک بدوی کا کُلّ مرد با تقاوہ بدوی بیٹا ہوا دو دہا تھا اور دو با تقاوہ بدوی کے دائی بات ہے۔ ایک بدوی کا کُلّ مرد با تقاوہ بدوی بیٹا ہوا دو دہا تھا کہ بحث ہے۔ اس کے ساتھ میں موجود کی جات ہے۔ بدی موجود کی جات کے بدی بدی بواجو ارکعا تھا کی نے بوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اس میں بات کہتا ہے کہ بہت کہ کہتا ہے کہ بہت کہ بہت کہ بہت کہتا ہے کہ بہت ہے کہ بہت کہتا ہے کہتا ہ

کی بن جائے ، دل ہے اللہ کے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک ہے نثر ت أکل جائے کم ہے کم اتنا ہی کرلے، کہتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے۔ الحمد للہ کی تو ہزاروں تسبیجات مزودلیں گےاللہ کی نافر مانی چھوڑنے میں انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے ایسے لگتا ے ان کی ترون بر سی نے تلوار رکھی ہوئی ہے کہ خبر دار جواللہ کی نافر مانی جیموڑی۔اللہ تعالی نے مسلمانوں کے گھروں میں بیدا فرمادیا تو اللہ کی وہی رحت ہوجائے کہ انہیں ز بردی مسلمان بنادے تو بی ہوگا ورنہ مدو بسے تو مسلمان مننے پر تیارنہیں یا ٹھر حضرت میسی علمالسلام آ کرانبیں تھک کر ی ہے۔

یہ بات خوب بادر کمیس کے شکر کی حقیقت اور روح یہ ہے کے منعم کامحمن کافر ماں بردار بن جائے۔اللہ تعالٰی کی فعتوں کو سوچا کریں سوچتے رہنے سے اللہ تعالٰی ہے مبت کا تعلق پیدا ہوگا اور جتنازیادہ نعمتوں کو سوچیں گے محت بڑھتی رے کی تعلق بڑھتا رے گا مشکر

نعت بت بن و و تعت عالله تعالى بهم سيكوتو فيق عطا فرما تعير -وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد

وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالله رب العلمين.

## اضافهاز جامع

جن حضرات کو حضرت اقد من رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبائس میں طرکت کا حوقی ملا اور جنہوں نے حضرت اقد من رحمہ اللہ تعالیٰ کے احمال مبرا کرکا حضابہ ہ کیا وہ جائے تھی ہیں کر حضرت اقد من رحمہ اللہ تعالیٰ کے المحت مالیہ سے فوازا ہے اور امور فیر ممل فرائے و کی ارجاز فریا کر بچھے جو اللہ تعالیٰ نے وصعت مالیہ سے فوازا ہے اور امور فیر ممل فرائے و کی سے خرچ کرنے کی تو فیش حطاء فربائی ہے اسے بھش لوگوں کو وہ م جوتا ہے کہ شاید میرے بچے بالی تعاون کرتے ہیں میں یا نکل خلا ہے ، مجماللہ تعالیٰ میرے پاکسال سے کئی گاز زیادہ فوائے ہیں۔ جھے پہنو خوات رہائے یاور مال ودولت کی شب وروز موساطا

بوری سے ہوجیتے یں ① اللہ تعالٰی پراعتاد۔

🕑 غيرالله عاستغناء

🕝 شكرنعت.

عاجت ہے زائد مال أمور خير ميں خرچ كرديتا ہوں جع نبيس كرتا۔ () حاجت ہے زائد مال أمور خير ميں خرچ كرديتا ہوں جع نبيس كرتا۔

یے چارفہر میں نے وضاحت کے لیے بتادیج ہیں ورند در دھیقت ان سب کی بنیاد صرف مقلوفت تک ہے، باقی تثنیوں چڑیں ای شکر گوت سے بیدا بوقی ہیں۔ میں مجالس علیا دو جامعات اسلامیے میں اپنی ومعت پالیے کا ذکر اس لیے کرتار بتا بول کے نظام بھی سے لئے بھی یا حاصل کر سے کا فوق کے درواز وں کی خاک چھانے سے بھی جا تھیں۔ انشد اتعالی فنے استعمال کرنے کی قریش عطار فرا کی اور مائٹی بنا کیں۔

حضرت اقدس کوکتنی ہی شدید تکلیف ہوختی الامکان دوسروں پر ظاہر نہیں ہونے

دیتے تھے فرماتے کہ شب وروز اس منع وصن کی بے حدوحہ اب فعین استعمال کرتے میں اگر بھی کوئی تکلیف چیش آ جائے قو وہ بھی چنگی ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے شرم آئی ہے۔ حضرت والاوحمہ اللہ تعانی کا حال مرازک پہ تھا ہے

راضی برضا ہوں تو سکون ابدی ہے ہر درد میں آرام ہے برغم میں خوتی ہے

آخرى ايام ميں حضرت اقدس رحمه الله تعالیٰ کا حال:

حضرت والا رحمه الله تعالی کے آخری ایام میں جن خادم کو خدمت کی سعاوت نصیب ہوئی وہ ہتاتے ہیں کہ ایک دن ایک صاحب حضرت والا رحمہ اللہ تعالٰی کی عمادت کے لیے حاضر ہوئے اور انہوں نے سلام کہد کرمصافحہ کیا تو حضرت والا رحمہ اللہ تعالی نے ان سے خیریت معلوم کرتے ہوئے فرمایا کیا حال ہے؟ جب انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے اپنی خیریت یوں بیان فرمائی کد دیکھیے میں کتنے مزے میں ہوں نا؟ اپنے حجرے میں ہاتھ گھماتے ہوئے فرمایا کہ مہجھوٹا سا ہیتال ہے ہرتتم کی راحت میسرے کھر ہماری طرف اشار ہ کر کے فرمایا کہ دیکھیے کتنے اجھے اچھے خدمت گار بھی ہیں جو کہتا ہوں یورا کردیتے ہیں جنت کے نلان کی طرح ہیں۔ان صاحب کو یہ سب باتیں اور جواہر یارے من كر خودتو کچھ يو چھنے كى مت شہوكى بس كا نيمتے ہوئے گویا ہوئے کہ حضرت والا ہے وُعاوُل کی ورخواست ہے۔ آپ نے فر مایا ول ہے وُعاء کرتا ہوں اور پھروہ صاحب مصافحہ کرکے رخصت ہوئے۔ہم لوگ ان صاحب کے بدن کی کیکیا ہٹ آنکھوں میں ڈیڈ ہاتے آنسواور چیرے کی متغیر رنگت ہےان کے دل کی کیفیت کا بخو لی انداز ولگار ہے تھے اور اس حقیقت کو بھی سمجھ رہے تھے کہ حضرت والا نے انہیں عیادت کے لیے آنے کی اجازت کیوں مرحت فرمائی تھی یقینا ان صاحب کو سالہا سال کتابوں میں مغز کھیانے اور ہزاروں کتابوں کے مطالعہ کے بعد بھی شکر کی حقیقت کا بید مغیوم شاید تجویش ند آیا و وگا جو پیند گول شان ان کے دل کی گھر ائیل مگل جا پینچا کیوں کے دخترت الدین رحد الله رحد الله دعمہ کے جر جرحف نے جم جرح ف شیر اور مرف شیری وی کھا ہواں کے لیے بیٹیٹا آپ کی آخری علاات کے ایام میں دیکھنا زبانے میں مجلی وی کھا ہواں کے لیے بیٹیٹا آپ کی آخری علاات کے ایام میں دیکھنا وہ جوانی رکھتے تھے جو آت کے جمیر سالہ فوجوان کو بھی حاصل نہیں ، اس وقت اکا بر چرزگوں اور علمان میں سب سے ایکٹی محت حضرت والا رحد الله تعالی کی تجی جود کیا تھا تھا جر رگوں اور علمان میں سب سے ایکٹی محت حضرت والا رحد الله تعالی کی تجی جود کیا تھا عش عش کرتا تھا اس وجہ سے ایم طالب میں دیکھنے والوں کی پر بیٹانی فطری تھی جس کیا

اللہ تعالیٰ بمیں حضرت والدار حمد اللہ تعالیٰ کے نقش لقدم پر چلنے کی تو فیق عطا وفر ما تمیں اور جمیں ان کے لیے صدقۂ جاریہ بنادیں۔ آئین





ڡۣۘڂڟ ڹؿڐڸڟۺڠڟؠٞڞؙڔؙڞؽڽؙڞ<u>ڰڔۺ</u>ؽؠڶڰؠۿڗڎٳۺٵڽ

> ناشىر **كتاكج كمك**رّ المستهداري .....





## ر جو

# رحمت الهبيه

یده فاحضرت اقدس رحمد اخترانی کی نظر اصلاح نے نیس گزارا جا سکان لیاس میں کو کنشن نظر آئے تو اے مرتب کی طرف ہے تھما جائے۔

الْحَمْدَلِلْهِ يَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْدُ وَنَسْتَغَفِّرُهُ وَنُومِنَ بِهِ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَتَعَوَّدُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ وَلَمْ مَصِلً لَهُ وَمَنْ يُشْطِيلُهُ فَلاَ مَادِى لَهُ وَنَشْهِدُهُ أَنْ لَا اللَّهُ وَحْدَةُ لاَنْسَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهِدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْلُهُ وَوَسُولُكُ مَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَسَجْمِةً أَجْمَعِينَ.

کود کھتے توسمجھ لیا کرتے کہ سب قوت اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور اللہ تعالیٰ کا

مذاب بخت ہے)

مجست البسية شن ترقی سے کئی شخ ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مُناہوں سے بیچنے کی جنتی تو فیش الشرقائی نے مطافر مادی اس پر اللند تعالیٰ کاشکر اوا کیا کریں اورا یک مصراح بھی اوکر لیس اسے پڑھا کریں ع

یہ جزیرہ بھی بالآخر زیر آپ آبی گیا

جو دل الله کی عبت اور معرفت سے خال ہوتا ہے وہ اپنا فتک جیے کوئی بہت بڑا جزائر وہ جو بڑیوہ اللہ تاقع کی گامیت کا اثر موٹیا تا وہ جزائر وہ زیرات آگیا۔ ہیر سے بسٹے جب کی کے کچوا کیے حالات آئے تین کہ پہلے وہ کیا تھا اور ٹیراللہ نے اسے اپنی رحمت کے ماجاد داعلے

كبال نتما مين، كبال كانجاديا تو ف مجھ ساقى

الذى رامت نباتی بازی بازی بالدی بالات کیاں بیچا یا۔ ایسے تھے جب سامن تات بیں آدا دو کو آئی بات یک بازی بیٹ کا سے دولات کش کر بیاچا کر بیر سے دل اور زبان ک درمیان میں میمران گردش کرنے لگت و دل سے افتقا ہے ذبان پر جاری ہوتا ہے تجر جس پر بھی کچھ اور بور بچھ تو تین بوجائے تو بار بارا الحمد شکا کر ہیں ، جبر تو ہے ہے کہ شکرانے کے طور پر پچھ تی شماز بھی چھ الیا کر بی اور میں میران بھی پڑھ ایا کر ہیں ، اگر آجی بیراز بڑت بیش آیا گئیں بچھ بچھ آئم روع بوگیا تو اس کی برات سے بورازی آب آجائے گان شاما دائد تھائی اس سے تیک قال بھی کیس اور یہ دما بھی کرتے رہیں کہ الشکرے بوراز میآب توباعی۔

### رحمت حق:

يه كيفيت جواً ن مبح عل سه دل برخالب سباس كاسب بيه واكد إوقت حر فجركى

(40) نمازے پہلے یا نماز کے بعدمتصل کچھاصلاتی ڈاک دیکھی توانگ خاتون کے جزے بجیب حالات سامنے آئے۔ ووکسی کالٹے میں انگریزی بڑھاتی ہیں، ایک دن وہ دارالاقناء کے سامنے ہے گزر رہی تھیں ، ویکھیے اللہ تعالی کی طرف ہے کیسے کیسے اساب يىدا ہوتے ہیں،لوگ تو اتفا قانس بھتے ہیں کہ اتفا قاتر رہوا، اتفا قابوں ہوگیا، اتفا قابوں ہوگیا، ہنے!اتفا قا کچھنیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدرات ہوتے ہیں۔اس خاتون کوکوئی ضرورت پیش آئی ہوگی یا جیلیے اللہ تعالی نے دل میں خیال ڈال دیا کہ ادھر ہے گزرہ ؛ جب بیال ہے گزرری تھیں تو سامنے کماب گھریر نظریزی، ووکان میں واخل ہوگئیں کہ دیکھیں کون ک تمامیں ہیں، وہاں میرے مواعظ کی کیشیں اور کتا ہیں میں ،انہوں نے وہاں ہے کیچ کیشیں اور مواعظ خرید لیے اور پچنسیں وہیں پچنسیں ،الذ کی محبت میں جو پھنس جاتا ہے و ونکل نہیں یا تا ،میر االلہ کجرا ہے نکلنے دیتا ہی نہیں ۔اللہ مے کہ ساری و نبابی پیش جائے اللہ کی محبت میں ۔ انہوں نے پچیموا عظ پڑھے اور کیشیں سنیں تو دل کی دنیا ہی بدل گئی، گھر خیال ہوا کہ کچھاور کتا ہیں دیکھوں تونلھتی ہیں که ایک کتاب پرنکھا تھا''شرق پردو' خیال ہوا کہ بیخر پدلوں مگر پھر پیمو جا کہ اگر لے ک تو پڑھنی پڑے گی اور پڑھ لیاتو ہر دہ کرنا پڑے گااس لیے ایسا کام کیوں کریں؟ شرید و بی مت \_رسول الذميلي الله عليه وللم اورحضرات صحابه كرام رضي القد فعالى عنهم جب قر آن مجيد یز جتے ،خان طور پرآ خرشب میں تبجد میں جب قر آن پڑھتے تو مشرکین اپنی ورتوں اور بجول ہے کہا کرتے تھے کہ ارے! ان کے پاس مت جانا ور نہ سارے بیار ہوجاؤ گئے۔ای طرح ذرا کرانمیں رو کتے تھے۔خاتون نے جولکھا ہے کہاں کتاب پر نظریزی توسوچالےلوں مگر ہاتھ بزھتے بزھتے رک گیا کہا گرلے کی تو بڑھنی بھی بڑے گی اور پڑھ لیاقو پر دہ کرنا پڑے گا اور پر دہ تو مجھے کرنا ہی نہیں تو کتاب کیوں لوں؟ مگر پھر مت پیدا ہوگئ، تو اس میں ایک ایک بات سب الله تعالی کی طرف سے ہے، أنس وشیطان روک رہے تھالقد کی دشکیری نفس وشیطان کے وساوس اور خطرات پر غالب

آئی، ہمت کی اور وہ کتائے فرید لی تگر پڑھی نہیں ر کھ دی، پڑھی ایس لیے نہیں کہ یردہ کرتا یزے گا، کالج میں انگریزی پڑھارہی ہے بردہ کیے کرے گی جلھتی ہیں کہ وہ کتاب کرے میں میز پر کھی رہی ، کی دن گز ر گئے آخرا یک دن خیال آ ہی گیا کہا ہے پڑھ لیٹا ع ہے۔اس سے معبرت ملتی ہے کہ کسی چیز پر بار بارنظر پڑتی رہے،بار بارکسی اچھی مجلس میں حاتے رہیں، باربارا چھی یاتیں ہنتے رہیں، باربارا چھی کتابیں بڑھتے رہیں، بڑھتے نہیں تو تم ہے کم نظر ہی ہے گز رتی رہیں کسی نہ کسی دن تو پھنسیں گے،ان شاءاللہ تعالیٰ، مجھی تو وقت آبی جائے گا۔ اللہ تعالی کی رحت سے مایوں نہیں ہونا جا ہے اور جنتی استطاعت ہےا ہے استعمال کرنے ہے گریز نہیں کر تا جا ہے، جو بن بڑے جتنا ہو سکے لگے رہیں، لگے رہیں، لگے رہیں، ایک نہ ایک دن اثر ہوگا۔ جب کسی مرض میں دوا کھاتے ہیں تو پہلی خوراک ہے فائدہ محسوں نہیں ہوتا ، بالخصوص جب کہ مرض بھی یرانا ہو،اورکوئی احتی د نیامیں ایسانہیں ہوگا جو بہتھچے کہ میں نے تو دوا کی ایک خوراک کھالی یا ایک دن دوا کھالی یا دو دن کھالی فائدہ تو مجھے ہوائیں اس لیے دوا کھانا حجھوڑ دو،اگر ایسا کرے گا تو ساری دنیا سے احتی کیے گی اورلوگ اس سے بھی کہیں گے کہ ارے احتی! ا پیے تحوز ابی ہوتا ہے، فائدہ ہونے میں کچھ وقت تو لگتا ہے۔اگر کوئی دواایک مہینے تک استعال کرنے کے بعد صحت ہوئی تو اس کی ایک خوراک میں بھی اثر ہے،خوراک کے ا بک قطرے میں اثرے، قطرے کے چھوٹے ہے چھوٹے جزء میں بھی اثرے، اگر قطرے میں اثر نہیں تو کیرا کہ مہنے تک استعال کرنے کے بعد فائدہ کیے ہوا؟ دوا کی پہلی خوراک میں بھی اثر تو ہے مگراس کا حساس کچھ وقت گز رنے کے بعد ہوتا ہے۔

# ول گھسنے کی علامت:

جب میں دارالعلوم کورنگی میں تھا تو ایک بار مجد سے اپنے گھر کی طرف جار ہا تھا، ایک مولوی صاحب بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، وہ گھڑاؤں پہنتے تھے، اس وقت انہوں نے کھڑ اؤں بہننے کی بحائے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ میں کسی دوسر پ کے ساتھ یا تیں کرریا تھااس لیے مولوی صاحب کی طرف متوجینہیں ہوا گھر مسجد ہے کافی دورتھا، وہ برہنہ یاؤں جلتے رہے، جب گھر کے قریب پہنچا تو میری نظریزی کہ انہوں نے کھڑ اؤں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ میں نے ان ہے اس کی وجہ پوچھی تو وہ کینے لگے کہ دیکھیے اس کھڑاؤں میں جہاں میراانگوٹھائٹا ہے وہاں انگوٹھے کے دباؤے کنزی تھی گئی اور گڑھا پڑ گیا مگر مجھے آپ کے اور حضرت مفتی محرشفیع صاحب کے باس آئے ہوئے تقریبا سال گزرنے والا ہے میں ابھی تک نہیں گھسا ،اس سے ساتا ہے تا ے کہ میرادل لکڑی ہے بھی زیادہ تخت ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کد کیا بیبال آنے ے سلے ایسے خالات مجی آپ کے دل ود ماغ میں آتے تھے؟ کہنے لگے کنیس بہلے تو نہیں آتے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھ لیں دل کیس گیاا گردل نہ گجسا ہوتا تو یہ خیال کیسے آتا؟ میں اس خاتون کا قصہ بتار ہا تھا، انہوں نے لکھا کہ جب کتاب "شرعی بردہ" سامنے رکھی رہی تو ایک دن خیال آیا کہ پڑھ تو لوں۔ ارے! کتاب کا پڑھنا تھا کہ بس دل پر بیل گرگئی۔ کالج جاتے وقت برقع بہنا تو ای نے کہا کہ اری نگلی! تھے کیا ہو گیا؟ کالج میں جائے گی توشا گرد کہیں گی کہ مس یا گل ہو گئیں ،اور جود وسری لیکچرار ہیں وہ بھی نداق اڑا کمیں گی، تیرا کیائے گا، بھی آخر تھے کیا ہو گیا؟ ای کی کوئی بائے نہیں نی اور برقع پہن کر پیچھ گئیں کالج۔آ ھے تفصیل کابھی ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ فلاں شعبہ کی لیکچرار نے بوں کہا اور میں نے بوں جواب دیا . فلاں ٹیچر نے بوں کہا اور میں نے یوں کہااور میں نے یوں جواب دیا،سب کے جوابات دیتی چکی گئی اوراللہ کی رحمت ہے جوایات بھی ایسے مسکت جنہیں مُن کر شیطان کی جیلیاں خاموش ہوجا تیں۔ اِس وقت ا یک لطیفے کا سوال وجواب ہے وہ بتا تا جا ہتا ہوں لکھتی ہیں کہ ایک شعبہ کی لیکجرار نے کہا کہ بیہ جوا تنا بخت پر دہ کر لیا تو کہیں مثلیٰ وغیرہ تو نہیں ہوگئی'' انہوں نے'' تھکم دیا ہو، جس

ے شادی جورہی ہے وہ کوئی ملا تو نہیں ،اس نے حکم دیا جواس لیے نگل بن رہی ہو ۔ تکھا

(ZA) ے کہ میں نے جواب دیا کہ ماں یوں ہی جھے لوتو وہ بھا گی بھا گی آئی۔اے خیال : وا بوگا کہ اس کی تومنگنی ہوگئی تو میں بھی اس ہے کوئی وظینہ وغیرہ لے اوں اس لیے بھا گی آئی ہوگی،اس نے تواتنای کھاہے کہ بھا گی بھا گی آئی،آ گے تو تشریح میں مرتا ہوں اس لیے كوگوں كے حالات كو جانتا ہوں۔اس نے لكھاے كدوہ ليكچرار بھا كى بھا كى مير ب بالكل قريب آگئ، اب خود بي سويے كه كيوں؟ اسے به خيال آيا ہوگا كه اس نے كوئي

وظیفہ پڑھاہے جس کی وجہ ہے اس کی مثلّیٰ ہوگئی تو میں بھی اس ہے و ووظیفہ یو جھے لوں۔ وہ جلدی سے قریب آ کر کہنے گئی کہ وہ کون ہے؟ کس سے منگنی ہوئی ہے؟ بڑے شوق ے بڑی للحائی جوئی زبان سے ابو چھنے لگی کون سے ؟ لکھا ہے کہ میں نے جواب میں کہا "الله "بس اس برتویانی بر گیا۔ بہت لوگوں نے سمجھا یا تکر کسی کی چھٹیں چلی ، سب نا کام ہوگئے۔ایک شعبہ کی لیکچرار نے کہا کہ کچھتازہ تازہ اثر ہوگیا ہے دیکھتے ہیں کتنے ون

پہوگی الکھا سے کدیں نے جواب میں کہا کہ میں نے برقع کی فر بردی کرنے سے نہیں بینا،اللہ کے تلم سے بینا ہے، کھرمیرانام بتایا کہاں کی دعاءے بہتو قیامت تک نہیں اترے گا۔ یہ خط جب میں نے بڑھا تو ای وقت سے دل اور زبان کے درمیان

میں پیمصراع گردش کرتار ہا ع یہ جزیرہ بھی بالآخر زیر آب آی گیا

يَّةِ تَارُهُ قَصْبِ حَنَاتُونَ كَا مُوَانِينَ مِينَ عِيلَ عِلْكِ فَانِ كَا قَصْبِهِي سَامِيَةٌ كَيَا ،الله تعالیٰ اسباب کیے کیے پیدا فرماتے ہیں، کوئی مسکلہ تجارت ہے متعلق ان کے دل میں ؤال دیاادر دل میں بات بیرڈال دی کہ یہاں آ کر پوچیو، ان کی صورت میرے ذ<sup>ہی</sup>ن میں منقش ہوگئی،کوٹ پتلون سنے ہوئے ،ٹائی گئی ہوئی اور تنے بھی آلو۔بس وہ بے جار و

ایک بارآیااور بیضا بمئله یو حیضآیااور بینسا معلوم نبیس کیا ہوگیا \_ نہ جانے یہ کیا کردیا تو نے جاناں تیرے بی کرم پر ہے اب جان جاری

الله تعالیٰ کا کرم الے ہوتا ہے کہ آن کی آن میں انسان کی کا یا بی بلیث جاتی ہے۔ اليےموقع برايک ادرشعرے

> اے موختہ حال کچھونک و ہا کہا میرے دل میں ے شعلہ زن اک آگ کا دریا میرے دل میں

نقل کااثر: اپے اشعار کچھ یاد کرلیں انہیں نیک فال کےطور پر پڑھ لیا کریں کہ اللہ یوں

كرد \_\_ جب آب اس نيت سے اشعار يادكريں كے اور يزهيں كے تونفس وشيطان آپ کو بریکائیں گے کہ ارے! تو ہے کچے بھی نہیں اپنے خواہ ثخواہ مجموئے دنوے کرریا ے، منافق ہے، ایسے موقع پر جواب میں بدکھا کریں کہ بیتو میں نسخہ استعال کرر ماہوں مجھے یقین سے کہاس نسخ کی برکت سے میرااللہ مجھے ایہا بنادے گا۔ پڑھتے رہیں، اصل نہیں نقل ہی ہی بنتل کا اثر ہوتا ہے ،اہل محیت کی نقل کرتے رہیں اور دیما یہی مُرتے رین که یااللہ! اپنی رحمت ہے اس نقل کواصل بناد ہے، اس نقل کوتیول فرما لے۔ حضرت موی علیه السلام سے مقابلہ کے لیے جاد و گرآئے تو ان پر فورا اثر ہوگیا، ائمان لے آئے ، جبكة فرعون كى تو كود ميں موى عليه السلام فيلے ليكن اس يركونى اثر نه بوا اس کی وجہ بھی تھی کہ جادوگرموی علیہ السلام جیبا لباس پیمن کرآئے تھے، وہ اللہ کے

پہلی ہی ملاقات میں اللہ تعالٰی نے ایمان کی دولت ہے نواز دیا، اللہ کے محبوب کی نقل اتارنے کی دیدے اللہ کی کسی رحمت ہوئی۔ کوئی یانی میںغرق ہوجائے یا اچا تک کوئی صدمہ پنتی جائے تو انسان کا سانس رک جاتا ہے بہضیں رک جاتی ہیں، و کھنے میں یول معلوم ہوتا ہے کے مر چکا ہے یا بعض بچول

میں بیدائش کے فوری بعد یوں احساس ہوتا ہے کہ ان میں جان نہیں ، ان صورتوں میں

محبوب جیسی صورت بنا کرآئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی نقل کو قبول فر مالیا ، ای مجلس میں

(1.) مصنوعی تنفس حاری کیا جاتا ہے اور مصنوعی تنفس جاری کرتے کرتے واقعۃ اس میں تنفس حاری ہوجاتا ہے تو آ ہے بھی ایسے محب کے اسباق اور محبت بزھانے کے نشخ پڑھتے رہا کریں اور بیسوی الاکریں کہ جلیے کہ تجھ بھی نہیں لیکن ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس مصنوعی تنف ہے حقیقی تنفس جاری فرمادیں ہسخة استعال کرتے رہیں۔ رحمت حق بہاند می رحمت حق بها نمی جوید (الله كى رحت توبهانے تلاش كرتى ب،الله تعالى كى رحت زياد وطلب نبيس كرتى )

ایک بارایک لڑکے نے لکھا کہ وہ ریلوے لائن پر سے گز رر با تھا، ریلوے لائن یمال ہے خاصے فاصلے پر ہے، کہیں اِس محد کے مینارہ پرنظر پڑگی، یہ بات بھر بھولیں کہ روا تفا قات نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مقدرات ہوتے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتہ کو تکم دیا کہ اس کا سراُ دھر پھیر دو ، فرشتے نے اس کا سر پکڑ کر ادھر کو پھیر دیا ، اس کی نظر پڑی مینار برتواس نے کشش محسوں کی۔'' دنیامیں کتنی خوبصورت مسجدیں ہیں ، ای شبر کراچی میں بہت بڑی بڑی اور بہت خوبصورت مسجدیں ہیں جبکہ یہ سجد تو جھوٹی س ہے، یہ برامینارہ تو بعد میں بناہے پہلے چھوٹا سامینار تھااور چھوٹی کامسجد۔ جیسے ادھر مینار برنظریزی تو دل میں کشش محسوں ہوئی سو جا کہ جا کر دیکھوں ، پہنچا سجد میں اور پکڑا گیا، شاید یہاں عصر کے بعد بیان ہور ہاتھااس میں پیٹھ گیا اور پھنسا۔اس کے بعدایے حالات میں لکھا کہ تصویروں اور محملونوں وغیرہ کی دوکان تھی ، یہاں ہے جاتے ہی سب كوكاث كاث كرجلا والا \_ ذريعه معاش وى تقا، كوئي اور ذريعه معاش نهيس تفاليكن عشق نے اتنی مبلت بھی ندوی کہوہ کچھ سوچنا کہ پھر کھاؤں گا کہاں ہے، اپنی تجارت ہی ساری تباہ کردی اوراس کے بعد سارا جزیرہ ہی زیر آب آگیا، ماشا ،اللہ! ڈاڑھی بھی رکھ کی اور سارے کے سارے حالات بہت بہتر ہو گئے، اللہ تعالی این رحت سے قبول

## محبت الهيه مين ترقى كانسخه:

اللدى محبت برهائے كے ليج و چنداشعار مل نے بتائے بين ان كا درجد بعد ميں بسب سے پہلے تو قرآن مجيد كى آيت برهاكرين:

يُحِيُّهُمْ وَيُجِدُّونَهُ (٥٣-٥٥) رخت الراب مي تحسيب الكرينة تالم مي تحسيب

(الفرتعالى ان سے ميت كرتے ہيں۔ اورود لوگ الفراتا كى سے ميت كرتے ہيں) اس آيت ميں اللہ نے اپنی ميت كافر پہلے نم الا كہ ميں اپنے بندوں سے ميت كرتا جول، پہلے ميں مجت كرتا ہول ہيں ہيں ہي كو ميت كا پر پائو جوتا ہے كہ دود ہ كى مجھ سے مجت كرتے ہيں۔ ايك آيات، السے مضائيں پڑھا كريں، موجا كريں، اضحار محبت موجا كريں، اس سے مصوفى محبت كى ہونا ہے كی لائل و شيطان و محوکا و ہى شح كہ ہيں۔ اندر جيت تو ہي ہيں، جونے واقو سے كيول كرتا ہے؟ ان كے دھو كے ميں شدآ كميں، لنل مجيت آتار تے تي رہيں۔

رس کھی آ چلا صیاد کو ہاں بھڑ چھڑائے جا

کہ شاید صورت پر دار ہی پر داز ہی ہوائہ ہیں ہے۔ اپنے کام میں لگارہ، لگارہ، مجیت کی ہائیس کرتارہ، ان شاءاللہ تعلی کی ند کسی دن ہے۔ ہائیس اٹر انکی گی۔

میں نے ابھی جو چندا شعار پڑھے تھے ان پر ٹیا یکی کو دوار داوا تکال جو، پوری ہات تو دی جھتا ہے جو بھٹے کا حاضر ہائی ہو، دوسرے لوگ پوری ہات نہیں کھتے اس لیے برسکتا ہے کہ ان اشعار سے کسی کو بھر سے باسے میں خیال ہو کہ جو یہاں اس کے پاس آ جا تا ہے۔ کس اس کا بوجا تا ہے، ہیے کچھ پڑھ کر چو بک دیتا ہے، بول ہوجا تا ہے اور یوں جوجا تا ہے۔ ایک شعر تو ہے چڑھا تھی

> نہ جانے یہ کیا کردیا تو نے جاناں ترے بی کرم پر ہے اب جال ہماری

نہ جانے سے کیا کردیا تو نے جانال اس شعرے بظاہرتو میں معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اسے پچکور دیا۔اور کیا ہے اسے موختہ جال کچونک دیا کیا میرے دل میں سے شعلہ زن اک آگ کا دریا مرے دل میں

بقاہر معلوم ہوتا ہے نا کہ جو بہال آیا تو ش نے اس پر بچھے بھو تک ویا ہے ایکال ان کو کو کو بوسکتا ہے جو بہال بھیشہ کے حاضر باش ٹیس بکدلو وارد ہیں ، بھی بھی آنے والے ، وو پوری بات بچھے ہی ٹیس اس لیے ان چیز وال کو بچھانا چاہتا ہوں ۔ ان شعار میں خطاب القد تعانی کو بہتا ہے ۔ میں جب بھی میں مجی یہ شعاد پر عشاہ ہوں ، تو وو بات میرے دل میں بوتی ہے ، میں بہت کو تت اپنے طور پر بساتھا ہو ستار بتا ابوں ، میرے دل میں بوتی ہے ، میں بہت کو تت اپنے طور پر بساتھا ہو ستار بتا ابوں ، بہت کو گو کو کیے اس طرح خطاب رسمتا ہے ، خطاب القد تعانی کو بوتا ہے ۔ جو لوگ میں اس چیز کی حاجت کیس مجھالے کہ ہم یا مجاوے کو وہات بھو ہو انکس کے اس لیے میں اس چیز کی حاجت کیس مجھالے کہ ہم یا مجاوے کو دوبات بھو ہو انکس کے اس لیے وضاحت بھی کروں ۔ ان اشعاد میں فطاب القد تعانی کو بوتا ہے کہ اے میر سے القد ! تو

ا یک بات اور جھے لیں بعض الفاظا ہے ہوتے ہیں کہ بظاہر اللہ کو ان الفاظ ہے خطاب کرنا میچ نہیں میںے ایک شعر میں ہے''اے سوختہ جال'' اللہ کو سوختہ جان'' کہنا اس ہے بھی زیاد و ڈھرناک اور من لیس ع

> کیا جائے کس انداز سے ظالم نے نظر کی ور ا

ظالم، ظالم کرد یا ظالم \_ کیا جائے کس انداز سے ظالم نے نظر کی (AP)

حالت ہی دگر گول ہے مرے قلب وجگر کی پھکٹیا ہول شب وروز پڑا بستر غم پر ہوتی ہے بری ہائے گلی آگ جگر کی

# بے پردگی کے فسادات:

اس خاتوں نے یکھا کہ جب ہم پردوئیں کرتے بچاؤ لاگ بیٹیاں بھاتے تھے، بھے کتے تھے مومور کرد کھتے تھے اور قریب نے قریب نہ ہو کرگز رنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس سے پکھ عبرش عاصل کریں، اس سے ایک بات بیٹا بت ہوتی ہے کہ لوگ بے پردو مورتوں کو پرموائن تھتے ہیں۔ اس نے خط ش بیکھا ہے کہ جب میں نے پردو کرلیا قو سب لوگ بہت دور دیج ہیں، کلڈ مخبر و بھی نظریں تھا کہ دور کھڑ ہے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا تاہت ہوا کہ فیرموم کساسنے چرو کھولئے میں کئی گناہ ہیں اور ان میں سے ہرایک کیرہ گاہ ہے، ان کنا ہوں کی تفسیل ہیںے: او گور کو بدگیانی میں مبتلا کرنا ،لوگ انہیں بدکار بچھتے ہیں۔

🗇 پرنظری،سیٹیاں بجانے، جملے کئے کے گناہ میں لوگوں کومبتلا کرنا۔

🕜 اوگوں میں بدکاری کی رغبت پیدا کرنے کا سب بنیا بلکہ چمرہ کھولنا بدکاری کی

وغوت ویناہے۔

مرووں کے اشاروں سے خود عورت میں بدکاری کا خیال پیدا ہوجانا۔

🕥 مردوں ہے کھلے منہ میل جول رکھنے والی تورتیں مردوں کومتوجہ کرنے آگتی ہیں۔

 سب سے بڑا گناہ ہے کہ بیاللہ اور اس کے رسول صلی اللہ عدیہ وسلم کی علاقیہ بغاوت ہے، بزے سے بزاجرم معاف کیا جاسکتا ہے گم افاوت کو بھی کی صورت میں

ہمی معانے نہیں کیا جاسکتا، بغاوت کی سزاقل ہے،صرف قتل ،صرف قتل۔رسول التدسلی التدمينية وسلم كاارشادے:

كُلُّ أُمُّتِنَى مُعَافِي إِلَّا الْمُجاهِرِينَ (مُثَنَّلَ عليه)

بڑے ہے بڑے گنا ومعاف کیے جاسکتے ہیں مگر کھلی بغاوت کواللہ تعالی محمی معاف نہیں فرہائمیں گے۔ڈاڑھی کٹانا یعنی ایک منھی ہے کم کرنا اورمنڈ انا بھی کھلی بغاوت اور نا قابل معافی جرم ہے۔

## حفاظت كاشرى وعقلي اصول:

کسی کے پاس اگر مال ہوتو وہ اسے حفاظت سے رکھتا ہے یونہی باہر کھلانہیں چپوڑ ويتابه الركوني سيم مجلس مين بيتها مويابس مين جاريا موياريل گاژي مين يا مواني جهاز وغیرہ میں کہیں جار باہواوراس کے باس کچھرقم ہوتو اگراس سے کہا جائے کہ بیدویے ا پیجا ہے سامنے رکھ لیں ، کوئی خطرہ نہیں یا ہاتھ میں مضبوط پکڑلیں تو وہ ہرگز الیانہیں کرے گا، کے گا کہ خطرو ہے جتی کہ خطرے کی دجہ سے اپنا ہینک ا کاؤنٹ کی پر ظاہر نہیں کرتے .. ذراعقل ہے کام لیس عقل ہے،اگر پیسا چوری ہوگیا تو زیادہ سے زیادہ کیا

نقصان ہوسکا ہے؟ اس میں کیا احمال ہے ہوسکتے ہیں؟ ایک تو بیک میسا واپس نمیں ملا نقصان ہوگیا تو بیدال ہی کا تو نقصان ہوااوراگر گورت پر کئی نے دست درازی کی تو عزت کا نقصان ہڑتے تھی، درین گلی دونول چنزیں خاک میں ال گئیں۔

شر ما عقلاً جن چیزوں کی تھا ظت ضروری ہےان کے کچھ مدارج اور مراتب ہیں:

① سب ہے زیادہ ضروری دین کی حفاظت ہے۔ جان جائے تو جائے دین کی حفاظت سب سے مقدم ہے۔

🕑 اس کے بعد جان کی حفاظت۔

اس کے بعد عزت کی حفاظت۔
 سب ہے آخر میں مال کی حفاظت۔

ہال کا درجہ سے آخر میں ہے۔اگر کسی کی رقم چوری ہوگئی یا کوئی چیمین کر لے گیا تو آخری درجیضا کع ہوا، مال ضائع ہوا مگر جولوگ پردہ نہیں کرتے کرواتے انہیں سے فکر نہیں کہ اس ہے عزت بھی جاتی ہے دین بھی جاتا ہے، جن چیز ول کی حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے اس کی اے پرواہ نہیں، آج کے عقل مند کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ وین اور عزت کی حفاظت کی تو زیادہ ضرورت ہے، پیسا چھیا چھیا کر رکھتے ہو، بینک ا کاؤنٹ بھی کسی کونہیں بتاتے اور مرغیاں کھلی چھوڑ رکھی ہیں، جہاں حیا ہیں جا کیں، جو کچے ہوتا ہے ہوتا رے الیا ہوتا ہے یانبیں؟ بات سے کہ گناہ کا پہاا تملعقل پر ہوتا ے، گناہوں کی ٹحوست سے عقل ماری جاتی ہے، اتنی موٹی بات عقل میں نہیں آتی کہ اگر کوئی ہال لےاڑااورکوشش کرنے کے بعدوہ مال مل گیا تواس کا کیا گیسیا؟ کچھ بھی نہیں، وبیا کا وبیابی ہے، کچھ بھی نہیں بگزااورا گرکوئی لڑکی کواڑا کر لے گیا خواو و و وجار گھنٹے یا دو جارمنٹ کے لیے ہی کہیں لے گیا تو کیا باتی ر با؟ اگرعثل ہو، غیرت ہو، کچھ ذرا ک شرم ہوتو مرجائے ڈوب کر مگر بات تو یہی ہے کہ آج کے مسلمان میں شرم وغیرت تو ہے ې نهيں۔

### سونے کے برتن:

جيك آباد كاليك قصد ب، جنهول نے مجھے مدقصہ بتاماان كے بيتيے و مال ڈي آئي بی تھے۔ وَ کَ آ کی جی نے وہال بلوچوں کوجع کیااوران سے خطاب فرمانے گئے، یہ فو ی آئی تی صاحب بھی بلوچ تھے،انہوں نے کہا کہ دیکھو! دنیااتی تر تی کرگئی اورتم لوگ ابھی تک آپس کے بخکڑے فساداور ماروصاڑ میں کینے ہوئے ہو،تمہارا علاقہ ابھی تک کتنا پیماندہ ہے، کچھتو ہوش سنبھالو! ذراؤ را می بات برقل کرویتے ہو،کسی نے کسی کی یوی سے بات کر لی توائے آل کردیاء کسی برایے بی شبہہ ہوگیا توائے آل کردیاء رات دِن مِكِرْ دِهَكُرْ ، مِكِرْ دِهَكُرْ ، يَحْدِ بوشِ سنجالو، د نياتر تي كرگئي بتم بھي تر تي كرو ، آپس ميس لڙ ائي جھڑ ےاورتی وغیرہ نہ کیا کرو۔ بیتقریرین کرایک بڈھا کھڑا ہوگیااوراس نے کہاحضور! بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بیویاں ہیں سونے کے برتن ( دیکھیے بڈھے نے کیمی بہتر بات کبی ) سونے کے برتن کو کتا جائے جائے یا اس میں ہے کھا تا پیتارے، تھنٹوں لگا رے آپ نے اے دھولیا اور خود استعال کرنا شروع کرویا۔ ہماری یوبال میں منی کے برتن اے اگر کتے نے دور ہے بھی مؤگھ لیا تو ہم اے تو ڑ دیتے ہیں ، یہ ٹی کے برتن ہیں، سونے کے نہیں اور تمہاری میویاں سونے کے برتن میں انہیں کتے سو تکھتے رہیں، چانتے رہیں، ان میں پیتے رہیں، کھاتے رہیں، بستم نے ذرا ہے وحویا وہ ٹھک ہوگیا۔ ڈی آئی جی صاحب کہتے ہیں میں تو اتنا شرمند و ہوا کہ یانی یانی ہوگیا، میں نے جلسہ بی ختم کر دیاای مڈ جھے نے مجھے بولنے کے لائق ؟ نہیں جھوڑا۔

سیوچیس کراگر کوئی مال اُڑا کر لے گیا تو کیا خزابی آئی، پچھیجی ٹیمیں ،ادراگر کوئی عورت کواڈ اکر لے گیا تو دو تو تائل استعمال ٹیمیں رہتی ،باں جن سے مونے کے برتن جیں ان کا قر مطالمہ الگ ہے جول اس بلوٹ کے ،اللہ تعالیٰ اس بلوٹ کو اپنی مجبت اور ڈیاو و عطافر ما کمیں۔ دومرافرق بیکہ مال میں خوداشخے کی صلاحیت نبین ،کسی نے دورے مال کی طرف دیکھا تو مال خودے اس کی طرف اٹھ جائے امیانییں جکہ عورت میں تو خودا نے ک

ملاحیت ہے۔

ای طرح ہے جب قصائی ہے گوشت لاتے ہیں تو خیال کرتے میں کہ چیل ا جک كرندلے جائے ، گوشت كوڈ ها ئك كرلاتے ہيں۔ بيسوچين كدا گرچيل گوشت لے كئي تو دوحار ہوئی کا بی نقصان ہوا اور کیا نقصان ہوا،عورت کوئی لے گیا تو عزت اور دین دونوں کا نقصان ۔ گوشت کی حفاظت کا اتنا اہتمام گرعورت کی حفاظت کا ابتمام نہیں کرتے تو ہتا ہے کہ گناہ کا پیلا وہال عقل پر پڑا ہے پانہیں؟ عقلوں پر پڑ گیا، یہ بروہ عقلوں پر پڑیخاہے، پہلی بات یہ کدا گر گوشت لے جائے تو ہوسکتا ہے کہ وہ آپ کے شور بیانے پر کہیں گوشت کو بھینک دے یااس ہے چھوٹ جائے تو آپ گوشت کو دھوکر استعال کر کے بیں۔ دوسری بات بیاکہ گوشت میں اڑنے کی صلاحیت نہیں کہ چیل نے دورے کوئی توجہ ڈالی اور گوشت آپ کے پاس سے اڑ کرخود ہی بھا گا چلا جارہا ہے جبکہ عورتیں تو خود ہی بھا گئی ہیں ،اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں عقلی لحاظ ہے ویکھیں کہلوگ مے کی حفاظت کرتے ہیں، مال کی حفاظت کرتے ہیں، چیلوں سے بچانے کے لیے گوشت کی خوے تفاظت اورنگرانی کرتے ہیں مگرجن کے اڑ کر جانے ہے کوئی تدارک نه ہوسکے اس کا کوئی اہتمام نہیں، اس طرف کوئی توجہ نہیں۔عزت چلی جائے تو کتنا دھوئیں، کتنا دھوئیں، کتنا دھوئیں، کتنے ہی سال گزر جائیں عزت واپس آنے کی کوئی صورت نہیں، دین کے نقصان کی تو پھر بھی تلافی ہوسکتی ہے کہ توبیکر لے مگر جوعزت چلی گئی وہ واپس کیسے آئے گی؟ وہ تو مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد بھی لوگول کے ذبین میں رہے گی کہاس کی عزت چلی گئی۔اڑانے والےاڑا کرلے جاتے ہیں اور بیاڑ جاتی ہیں بلکہ ہوسکتا ہے کہ خود ہی کسی کو پیٹی بحادیں ، یہ بھی بعید نبیس کہ کوئی اچھا سالڑ کالل گیا ، وہ تو سیٹی بیں بجار ہاتھا میدحفرۃ صاحبہ خود ہی سیٹی بجادیں ،ایسے بھی ہوسکتا ہے۔

(AA)

لى بليغ كااژ: اس لیکچرار کی تح مریش مزید ایک مات پہلتی کہ بیس نے اپنی شاگردوں کو جادر ا ڑھوا دی ہےاور کئی الیی خوا تین جنہوں نے عما پمبٹنا چھوڑ دی تھی انہوں نے وعد د کیاہے کہ اب وہ بھی عما پہنیں گی۔ اس ہے یہ ثابت ہوا کہ انسان جس حد تک خود ممل کرتا ہے . اس کی تبلیغ میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے، اس کی عملی تبلیغ کا بیاثر ہوا کہ کا لئے کی لڑ کیوں نے حادر ساوڑ ھالیں اور کچھٹورتوں نے اپنے عما نکال کر میننے شروٹ کرویے۔ زیانی تبلیغ بھی ضروری ہے لیکن اس ئے ساتھ ساتھ جب انسان ایے عمل وسدھارہ ہے تو اس کی تبلغ کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بات مزید، اس خاتون نے پیکھاے کہ اس کے شعبہ کی م براہ نے کہا کہ تختے کیا ہوگیا؟ تیماو ماغ خراب ہوگیا؟ توانہوں نے جواب میں کہا کہ

د ماغ تو پہلے خراب تھا اب درست ہوگیا ہے اللہ کے فضل وکرم ہے۔ اس پر مجھے ایک

قصه بادآ گها\_ ابك فوجي كاقصه:

ا یک نیوی کا فوجی بیبال بیان میں پہنچے گیا، پہلی بارآ یا اور پیشیا، حالانکہ اس ون ڈ اڑھی کے بارے میں کوئی خاص بات بھی نہیں ہوئی تھی بس اللّٰہ کی محب<sup>ہ</sup> کی باتیں ہوتی ر ہیں،اس نے حاکر ڈاڑھی رکھ لی،فوج میں اصول ہے کہ ڈاڑھی رکھنے کے لیے پہلے بوے افسر سے اجازت لینی برتی ہے لیکن اس میں محبت کا غلبداور جوش ایسا جھا کہ اس نے احازت لیے بغیر ہی ڈاڑھی رکھ لی۔ کیتان نے یو جھا کیا شیو بڑھ گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ شیونییں بڑھا، ڈاڑھی رکھی ہے۔اس نے کہا بلاا جازت کیول رکھ لی ،اس پر سزا ہوگی۔وونوجی جواب وینا ہے کہ میری گردن تو کٹ سکتی ہے گر واڑھی نہیں کٹ سکتی۔ ا یک فوجی اسیخ افسرکوجواب دے رہاہے، ووافسراس جواب کو کیسے برداشت کرتا؟ اس نے کہا کہ بچھے گولی سے اڑاد یاجائے گاتو فوجی نے کہامیں نے پہلے ہی کہددیا کہ ردن تو

کرو یکی ہے ذارحی نہیں کٹ مکتی۔ اے بھری جہاز کی خیل میں بغد کرو یا گیا گھروہاں ہے نکال کر شہری خیل میں رکھا، بہت وشکمیاں دیں کہ جیشہ جیشہ قید میں رہو ہے، گوئی ہار دی جائے گی، ایے کرو یا جائے گا، ایے کر دیا جائے گا، بہت تی کی، بعض بڑے بڑے افسروں نے ہا کرائے مجھا کا کرتو تو ڈاوٹی رکھکر دین کو ہذا م کر رہا ہے، تھے گوئی مار دیں کے یا فرکری ہے نکال دیں گے آواس طرح دین بدنا م ہوگا۔ ود ب چارد ڈور گیا کیلی، اللہ تھائی دیگیری فرم ائے ہیں:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَّهُمُ سُبُلَّنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ 0 (49-r9) ( جولوگ ہمارے رائے میں کوشش کرتے میں۔ تو ہم ان کوضرور بالضرورانے رایتے کی ہدایت دے دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالی محسنین کے ساتھ ہے ) ارے! ذراسا قدم توا ٹھاؤ ذراسا قدم پھرديكھيے اللہ كى مدد كسے ہوتی ہے، پچھارادہ تو كرو، أيك مخض كو الله تعالى في واسطه بناديا، فوج كى جيل مين جهال بهت خت بابندیاں ہوتی ہیں، کوئی مل نہیں سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ہے الشخص کو واسطه بناديا وه ميرے ياس فتو كى لينے آيا تو يهال سے بيفتو كى لكھا كيا كدجس افسر نے ا ہے جیل میں بھیجا ہے وہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے ، اس فوجی ہے معافی مانگے اورا ہے فورا جیل نے نکا لے ،اگریا فسرالیا نہیں کرنا تو حکومت برفرض ہے کہ کی بہت بوے میدان میں برسر عام اس دعمی اسلام زندیق کی گردن اُڑائے، اگر حکومت ایسا نبیں کرتی توالی بے دین حکومت کومسلمانوں پر حکمرانی کا کوئی حق نہیں، ونیاوآ خرت میں اسلام وشمنی کے برے انجام اور ذلت ورسوائی کا انتظار کرے۔ ایسے فتوے نگلتے ہیں

یں اسلام دیمٹری کے برے انجام اور ذات ورموانی کا انظام رسے ۔! لیسے تو سے تنفیج تیں۔ یہاں سے فتو کی جب فورجی کے پس پہنچا تو جودمجی افسرآ تا ووائے تو کی افساد جا مائیموں نے بتا پاکسیمس جس بھی کسی افسر کونتو کی دکھا تا تو وویشی کی کی طرح بھاگ جا تا۔ بالآخر اس فوجی کور باکرو پاکسیا مار زمت بھی بھال کردگئی اور سارے مقد ہے تھے کرویے گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹام حالات بھے لکھے گھرائی کے بعد لکھا کہیں جب اپنے گاؤ اُن گیا تو میری سائی چار پائی پر بھٹی ہوئی تھی ، بھے کہے گئے آڈ کیبال میرے ساتھ بھٹے جاتھ بیٹ نے کہا میں جرے ساتھ ٹیس بھٹوں گا۔ اس نے جواب میں کہا کہ پہلے تو بھے جاتھا اب قو کیوں بدل گیا؟ بیٹ نے کہا اپنی میں وال پہلے جدالا ہوا تھ اخر سے سے اب میرے اللہ نے بچھے جارے دے وی تو فطرت پر واپس آ کیا۔ اس ٹیچرا رہے جیے کہنا کرد ماغ پہلے فراب تھا اب قو کہے جو گیا ہی طرح اس قو بھوان نے بھی کہنا کہ پہلے فیک ٹیس تھا اب ٹیمک ہوگیا جوں۔ اللہ تو انی صب کے ساتھ اپنے ذرم وکرم کا معاملہ فرائے۔

### چېرے کا پرده:

آخریش ایک بات!اس خانون نے لکھا ہے کہ بہت می فورتوں نے بدیمی کہا کہ چیرے کا پر دوقرے می جیس پر رے کے بارے میں لوک میں بہت جہالت چیسی موئی ہاس کی وجہ رہے کہ مسلمانوں نے قرآن سے تعلق چیوز ویا، علامتے تعلق چیوز ویا، اگرانشہ کے کام سے تعلق باتی برنا معلیٰ میں تعلق اور چوز باتی رجتا ، بوچیتے رہتے تو ایک جہاتیں اور گرامیاں امت میں دیجیلتیں۔

## یردے کے بارے میں محدین کا خیال باطل:

لَّهُ لُولُولُولُ كَا خِيلَ بِحَدِيمُ مِن الْمَاتِ الْبَاتِ الْتَكَرِّفَ مِنْ بِحَوَّمَ فَيْنَ ، كَتِّ فِي كُرْرَ آن عِيدِ مِن ازواج مطرات وفق الله تعلق عنهن كيارت مِن بوهم بهوا: فَوْ الْمَوْلَةُ اللّهُ الْمُسْفَرُهُ مِنْ مَناعا فَالسَّنَكُ وَهُنْ مِنْ وَرَا وِجَجَابٍ ﴾ (۵۳-۳) (جب آن ازواج مطرات كؤني چزطب كروتي درك كيفيج

طلب کرو)

اوراس آیت میں جو تھم ہے:

﴿ يَنْهَ سَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاحَدٍ مِنَ النِّسَآءِ إِنِ الْقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعُنَ بِالْقُولِ ﴾ (٣٣-٣٣)

(اے ٹی کی بیبیواتم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہواگر تم تقو کی اختیار کر وتو تم ہولئے میں مزاکت مت کرو)

یا دکام رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم کی از واج کی عظمت کی وجہ سے ہیں، اس لیے اس سے عام عوروں کے لیے پرد سے کا وجوب خابت نہیں ہوتا ان طورین کے اس باطل

> خیال کے دوجواب میں: ① اس کی وجوائی آیت میں اللہ تعالی نے آگے میان فرمانی ہے:

﴿ فَيَطَمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِ مَرَضٌ وَقُلُنَ قُولًا مُعُرُوفُ ﴾ (٣٠-٣)

( کہ ایسے شخص کو لانے ہوئے لگتا ہے جس کے قلب میں خرائی ہے۔ اور قاعدے کے موافق بات کہو)

بدوجة فيرازواج من كهين زياده بوسكتي إورفرمايا:

﴿ ذَٰلِكُمْ أَطُهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾

( ہیتھم تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پا کیز گی کا باعث ہے )

اس سے تابت ہوا کہ تکم جائے عظمت از داخ مطهرات رسی اللہ اتفاقی عمین کی وجہ نے نیس ملکہ طہارت تلوی کی وجہ سے سے حالانکد دو تو نہا ہت پاک یا ڈھیں اللہ تعالیٰ نے پورے ایک رفوع میں ان کی تطهیراور پاک رائح کا مقام بیان فرمایا: ولائستا پڑیا نہ اللّٰه کیلیڈ جب عَنظمُ الرَّجْسَ اَهُلُ النَّہُ یَا وَیُطَاهِمَ مُحُمُّ

تَطُهِيُرُاه﴾ (٣٣-٣٣)

ائے نبی کے گھر والوا اللہ تعالٰی کو یہ منظور ہے کہ تم ہے آلود گی کو دور رکھے۔ اور تم کو پاک صاف رکھے )

اوران ہے دین شروت ہے کچھ بات کرنے ، مسائل شرعیہ معلوم کرنے جومرد آتے تتے دوکون تتے؟ سحا باکرام رضی ائد تعالی تنجم، جن کا تقویٰ کو وققو کی ہے کہ اس پر فرشقوں کو بھی رشک آئے ، جن کیا یاک واضی کی شہادت الند تعالیٰ قرآن کچید شری دے

رے ہیں کہ بیدو ولوگ ہیں جن ہے ہم راضی اور وہ ہم سرامنی:

﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمُ وَرَضُوا عَنَّهُ ﴾ (٥٨-٢٢)

''ان سے اللّٰہ راضی اور و واللّٰہ ہے راضی ''' اور فر ماما کہ ہم نے سب کو بخش و ما:

﴿وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ﴾ (٣-٩٥)

''اللہ نے سب ہے بہتر انعام کا دعدہ قرمایا ہے۔'' دراغور سیجے! معورتیں کون ہیں؟ سیدعالم صلی اللہ علیہ دسلم کی بیویاں جنہیں اللہ

ورا ہور ہیں۔ تعالی نے پاک کردیا ہے،امت کی انگی میں جوامت کے ہرفرو پر بمیشہ بھشد کے لیے ۔ حرام میں اور مروکوں؟ مقترات محالیہ کرام رضی اللہ تعالیٰ تعمر جسمی مقدری سبتیاں اور کا م

کیا او بنی مسائل پوچھنا والسے موقع پر الله تعالی کا عظم ہور ہاہے:

(ا نے بی کی بیبو ہاتم معمولی مورق کی طرح نہیں ہوا گرتم نقق کی اختیار کرونؤ تم ہو لئے میں زائت مت کرو کہا اپنے گفش کو الانج ہونے لگتا ہے جس کے تلب میں خرابی ہے۔ اور قائدے کے موافق بات کہو)

(9r)

یبان ایک بات تو ہجولیں امہات الوٹین جو کسطیرات تیس جنیں اللہ تا فائے نے پاک کر دیا تھان کے بارے میں قویدہ کو مگان بھی نمیں جو مگا کہ دو دجب کی فیر حرم ہے بات کریں گی، مسئلہ تا میں گی قونزاکت ہے بات کریں گی قو تجر الشقائی نے بید تھم پروسلی دیا گرزاکت ہے بات ندگریں؟ اس کا مطلب مید ہے کہ کورتوں کی آواز بیل جو بھی و پیر آئی نزاکت بوٹی ہے اسے خشونت و فقطی ہے بدیس، بدھکف در تی اور روکھایان پیدا کرنے کی کوشش کریں۔

مينون بين پية از داح مطبرات رضى الله تعالى عنهن كو مدايت فرما كى اور حضرات محابه كرام رضى الله تعالى تنهم كوكما ارشاد دروتا بي؟:

﴿وَوَاذَا مَـاَلُتُمُوهُمُّ مَنَاعًا فَاسْتُلُوهُمُّ مِنْ وَْرَآءِ جِجَابٍ﴾ (جبتم ان زوان مطبرات کوئی چیزطلب کروتو پر د کے بیچے سے طلب کرو)

جب ان تُدى صفات معفرات وخواتين كے ليے قلوب كى طبارت كا اس قدر اہتمام فرمايا تو دوسرے سلمان اس سے كيے مشتخ ہوں؟

(۳) دومراجواب یہ ہے کہ رسول انڈھلی انشطایہ وکلم چوری امت کے لیے بخزلہ والد جین اس کے یا دجود محاییات رضی انشاقعالی عمین آپ صلی انشد علیہ وکلم ہے پرود کر تھ تھیں، اگر بقول طحد بین امہات الموشیل رضی انشعمین کی عظمت کی وجہ سے سرف انمی کے لیے پرد کا حکم تھا تو رسول انشعلی انشد علیہ وکلم کی ڈاستہ افتدی سے سحا بیات رضی انشد قالی عمین نے پردہ کیول کیا؟

عورتوں کو پر دے کے تھم کی طلت خوف فنڈ ہے گر چونکہ بیعات ففیہ ہے کہ متعلوم کے شہوت ہو کے نہوں کس وقت ہو کس وقت نہوہ کس پر ہو کس پر ہند ہو و گیرواس لیے بداوتھ میں بیان باہر پر ہے۔ پر دے کے بارے ش پر پیٹنسیل جھولیں۔

## پردے کی دوستمیں:

پردے کی دونتمیں ہیں: ① فی نفسہ

T للعارض.

ق ملا © فی نفسہ

\_\_\_\_\_\_ ایسا پرده جمی میں کوئی فقنہ ہویا نہ ہواور خواہ کوئی دیکھے یاند دیکھے ہر حال میں کرنا ہے، حالت بر نماز میں جننا جم ڈھکنا فرخل ہے اس کا بیٹھ ہے۔ یہ پردہ فی فقسہ کہاتا

### ®للعارض:

پرے کی میشم فقنے کے پیش نظر ہے لیعن چرو کھولنے میں فتنہ ہے اس لیے چیرہ و چکنے کا حکم ہے چیرے کا پر دو فی نصریتیں بلکہ لامارش ہے۔

جساس المسهد المستدان من المستدان المست

90

ٹوٹ گیا۔ ای طرح پردے کا سندہ به لوگ کتیج بین کہ فال جگہۃ فقتے کا اندیشہیں فلال آد ہمارے باب کی طرح، افلال میٹے کی طرح ہے، دیورے بھلا کیا خطرہ؟ چیاز اوقر ہمارے بھائی ہیں، اس تھم کی باتی طحد پری کی نکل ہوئی ہیں، فقتے کا اندیشہ ہو یا۔ نہو ہو عورت کوتمام فیرخوارم ہے پردہ ہے۔ اند تعالیٰ ہم سے کوچھ معنی مرکمل مسلمان عادیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالله وب العلمين



シュニャジョンブゴー 743



**وعظ** فيقيا للترش عظم مُفرَق النيكر مثقى ريث في العرض إلى الناط على

> خاشىر **كتائېگىلى** ئائىمتادة - كانى ۵۰۰،

ننخذاصلاح 1:00 بمقاً: ٥٠ ماع مجد دارالافك، والارشاد المم آبادكراجي يوقت: ١٥٠ بعدنما دعمر الم طع مجلد الله شعبان ١٣٢٥ ج مطع: ٥٥ حمان ورنفاك ولي فون: ١٩٠٩٣٩-١١٠ المراه الكائم المرابع الماليم المرابع المرابع المرابع المالع الما قون: ١٢٣٦٠١١١ فيكس: ١١٨٣٢١١٢٢٠١٠

### E Allaham

#### وعظ

## ب خواصلاح

المُحمَّدِلِلْهِ تَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِينُهُ وَتَسْتَغَيْرُهُ وَتُوْمِنُ بِهِ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَتَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَبَّاتٍ أَعُمَالِنَا مَنْ يُقِدِهِ اللَّهُ وَمُدَّمَةٍ لِلَّهُ وَمَنْ يُصِلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَتَشْهَدُانُ لا إِللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ وَمُدَّدَةُ لاَنْسَوِيكَ لَهُ وَتَشْهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ قَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَا وَصَحْبَةً أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَقَدُ فَأَخُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيِطُنِ الرَّجِيْجِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّجِيْجِ. وَلِمَى الْاَرْضِ اَمِنتَ لِلْمُوقِئِينَ هَ وَلِمَى آنَفُسِتُحُمُ \* اَفَلاَ تُبْصِرُونَ هَ ( ( و- - ۲۲) )

ترجمہ:''اور زین میں یقین لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔اورخود تمہاری ذات میں بھی۔ کیا تم کو دکھا ئی ٹیمیں دیتا؟''

#### درس عبرت:

میر مرمدے ایک دلا آیا ہے انہوں نے اس میں بہت عبرت کی بات کھی ہے۔ میں بھی بیاں یہ بتا تار ہتا ہوں کہ بیت الخلاء میں جاکرانسان پر اپنی حقیقت واضح ہوتی ے۔ میں کیا ہوں؟ اس کی حقیقت داضح ہوتی ہے، بیت الخلاء میں حانے کے بعد کم اور تجب کا علاج ہوتا ہے حضرت نعیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیما السلام کے بارے

میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عیسا نیول کے رو میں فرماتے میں کہ بید وٹوں کو اللہ مانے میں اور نیسٹی علیہ السلام کواللہ کا بیٹا کہتے ہیں ان براللہ تفاتی یوں رَوفر ماتے ہیں:

كَانَا يَا كُلُنِ الطُّعَامُ لِ (٥-٥٥)

به دونوں تو کھاتے ہے تھے، کھانے کامخلاق ہے کامختاج وہ اللہ کیسے بن سکتا ہے، عارفین نے اس پر کلھاہے کہ قر آن مجید میں بیتو فرمایا کہ کھانا کھاتے تھے اس سے بڑھ کراس میں ایک اطبقداور ہے وہ رہ ہے کہ جو کھائے گاہے گا وہ بول وہراز بھی لاز ہا کرے گا تو جو کھانے اور پینے کامختاج ہے وہ بول وہراز کا بھی مختاج ہے،فر مایا وہ کھانا کھاتے تھےساتھاشارہ اس طرف فرمادیا کہ بول وہراز بھی کرتے تھے، بول وہراز جیسی نجاست جس کے اندرے نکلتی ہے وہ اللہ کیے بن گیا یا اللہ کا بیٹا کیے بن گیا ؟ بیت النا ، میں جا کراس کاظہور ہوتاہے کدانسان کی حقیقت کیاہے۔

ا کیشخص نے کہیں یا خاند دی کھے کر کہا کہ کیسا بداودار ہے خائبانہ یا خانے کی طرف ے آواز آئی اس نے کہا کہ میں تو بہت ہی عمدہ غذا تھا بہت عمدہ غذا، قورمہ ہوگا، جاول ہوں گے، گوشت ہوگا، دودھ ہوگا، کچل ہول گے میں تو بہت ہی خوشبود ارمقوی اور لذیذ غذا تحاجب تيرے اندر كياتو تيري خوست نے مجھے بداودار كرديا، اب مجھے نفرت كرتا ے ذراا بی حقیقت کو د کھے کہ میرے اندر جوتغیر پیدا ہوا، تعفیٰ پیدا ہوا، خوشبو بدایو ہے

بدل ٹنی اورلذت رغبت نفرت ہے بدل گئی تو یہ تیم ی تحوست ہے کسی و خیال ہوسکتا ہے 'یہ اً مرجمیں کھانے پینے اور بول و براز کی حاجت ندہوتی تو جم عبادت بہت زیاد وکرتے شہ كمانے كى ضرورت ندكھانے يينے كى انسان اى ليے تو كما تاہے كہ كھانے يينے كا دھندالگا ہوا ہے، بول وبراز کی حاجت ند ہوتی تو وقت بھی نے جاتا اور وضو بھی بار بار ند کرنا پڑتا خوب عباوت كرتي ـ عارف مي محتاب كدان سب چيزون مين الله تعالى كي قدرت

ظاہر ہوتی ہے، اینا بجز ظاہر ہوتا ہے، شکتنگی پیدا ہوتی ہے، بہت ہے لوگ گلنے موتنے والے بھی خدائی کا دعویٰ کروجے ہیں بہت ہےا لیے گزرے میں۔ایک کا ناتحااس نے الله ہونے کا دعویٰ کر دیا، کانے (ایک آگھ والے) نے کہا کہ میں اللہ ہوں لوگوں نے کہا کہ اللہ بھی کا نابھی ہوا؟ کہتا ہے بندوں کا امتحان لینے کے لیے کا نابنا ہوا ہوں ،اپنے بندول کا امتحان لے رہابوں کون جھے مانیا ہے کون نہیں مانیا، جومیرے سے بندے ہیں وہ کا نا ہونے کے باوجود مجھے ما نیں گے۔ابیا نالائق ،تو اگر یہ بول و براز کا دھندا نہ ہوتا تو ہرانیان میں کہتا کہ میں القد ہوں ووتو ایک کانے نے کبد دیا یمال تو سارا دھندای یوں ہے، بر خض خود کواللہ ہی سجھتا ہے اپنی بات کوا پی نفس بری کو اللہ بری بر مقدم رکھتا ہے جوابے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے اللہ کے حکم کوپس پشت ڈال دیتا ہے تو بتا ہے خود کواللہ بلکہ اللہ ہے بھی بڑا سمجھتا ہے یانہیں سمجھتا؟ کھا بھی رہا ہے، لی بھی رہا ہے، نکال بھی ریاہے،اس کی نعمتوں کامحتاج بھی ہے،سب کچھاس کا دیا ہوا کھا تاہے پہنتا ہےاس کے باوجوداییا نالاُق کہ کچرانی بات کواہیے مالک کی بات پرمقدم رکھتا ہے اس لیے بیت الخلاء ذریعهٔ اصلاح ہے۔اس ہے استفادہ کیا کریں موجا کریں مراقبہ کیا کریں۔ ا بی حقیقت کوسوچیں کہ ہم کیا ہیں اس ہے اپنی حقیقت واضح ہوتی ہے اس میں جا کر انسان کوائی معرفت حاصل ہوتی ہے جب این معرفت حاصل ہوتی ہے تو اس کی بدولت اینے مالک کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

کد مکرمہ ہے آنے والے تھا پر بیان شروع ہوا تھا تھا تھا تھا وہ اللہ عالیہ بی بیت الخلاء سے استفادہ کی اس قدر ایمیت ہے کہ خط میں استفادہ کا وقت، دن، ماریخ جمری اور ماریخ میسوی سے تفصیل تھی ہے، اللہ بھا گیا ہے۔ قرما تھی ہم چیز سے عمرت حاصل کرنے کی تو لیق عطافر ما کیں۔ اس کے جواب کو کشرت ذکر وکھراورا کی معرفت وعیت کا ذرائیہ بنا کمی اب ان کا تنظ سنے۔

#### سترشاد:

السبت ٨١رمم من ٥٥ ١١٥ ابجري مطابق ١٢ را كوبرين ١٩٨٢ عيسوي، بنده فجركي نماز ك لے اٹھا، بت الخلامیں یہ خیال آیا کہ اور لوگوں کے تو قلب دروح وغیرہ حاری ہوتے ہیں اور بندہ کا سواء سبلین کے کچھ جاری نہیں ہوتا شاہداس لیے کہ بندہ کے اخلاق ہی تجاری ہیں اور ذکر دخخل بھی نہیں کریا تا اس پر بیت الخلامیں ہی چندا بیات موضوع ہو گئے \_ لطائف مثائ کے رہے ہی حاری مربندوات تك يكوناس عارى؟ نہ کیوں روح اخلاق ان ہی ہے سیکھیں کہ اخلاق بندہ کے بن سب تجاری نہ ہو کچھ بھی حاصل یہ بندہ کو بس ہے کہ مالک کا تا زندگی ہو ہماری رے ان کی جانب توجہ ماری کٹے اس طریقہ ہے کیم عم ساری ستاتا ہے بندہ کو اے مُدعی کیوں؟ رے کا ہمیشہ یہ ان کا بھکاری كرس حفرت شخ جو اس كي اصلاح جڑا اس کی اللہ دے ان کو بھاری ملامت رہے ان کا مایہ سرول پر

نسخهٔ اصلاح:

حدائی نہ ان ہے کھی ہو ہاری

مراد سمواد سموینا اروز اندیکی وقت نگال کرسوچا کرے کد پوری دنیا اور اس کا سب
ساز دسامان اور آمام نشالی لذات و خواہ شات سب فائی بین ایک روز مرتا ہے، تمریش
از نائے بھر ساب و کا ب ہے بھر جنت یا جہم سوچ کد بیرے اعمال جنت ش لے
جانے والے جی یا فعدا خواست جہم بیش کے جانے والے اعمال کر با بیول ، ای طرح
الله تقائی کے جائے قدرت ، اس کے احسانات وافعال کرفتے ہیں بیدا ہوتی ہے تھے در دول اور تور اور اور تور و

### در دول كااثر:

در دول کا بیرکرشر ہے کدانسان اپنے مجبوبے حقیقی اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی نضانی خواہشات اپنے امزاب وا اکارب اور دکام وسلاطین فرش بید که تمام ونیا کی رضا پر مقدم رکھتا ہے اور اس کا حال بیر ہوتا ہے

> اگراک تونبیں میرا تو کوئی شےنبیں میری جوتو میرا توسب میرافلک میرازیش میری جنین میں پینیسٹ

سارا جہال ناراض ہو پروانہ جاہے

مدنظر تو مرضی جاناناں جاہے بس اس نظر ہے دکھ کر تو کر یہ فیصلہ

كيا كيا تو كرنا چاہے كيا كيا نہ چاہے مصفف مند كي بريز ارزن ارزن

ای طرح اپنے مجوبے بینتی گن رہنا ہو گی پر اپنی تمام نفسانی خوابیشات بعنی گنا ہوں کے قابض تر بان کر دیتاہے جوب کی رہنا حاصل کرنے کی انگراور اس کی ناراض کا خوف، ہروقت اس کے دل ووراغ پرمسلط رہتا ہے اس لیے دو گناہ کے تصورے بھی کرز جاتا ہے اس طرح اس کی زندگی تمام گاہوں ہے پاک وصاف ہوجاتی ہے اور ول الشوقائی کی مجت ہے ہروقت ہر شادر بتا ہے حمل کی پدولت آخرت کے علاوہ نیا ہمی بھی اختیا تی راحت وسکون بکد ہے اختیا انشراح ومرور کی زندگی ہمر کرتا ہے، الشوقائی اپنی رحت ہے جم سب کو ایک حیاے طبیہ عطافر مائیں، ان کے خط مش طلب اصلاح منظوم ہے اس لے تعین اصلاح محقوم مکلی گا:

#### ارشاد:

رہے آگر جاری رہے قگر ساری

شرچوفے پیدہ کی کہ ہے سائن جاری

گا وہ ای ش کہ ہے اختیاری

یک تا ہے ہے ہی بالدل پہ محاری

شرچوفے کہ بی باتھ ہے یہ کاری

یہ ششیر بدال ہے وہ محمی وہ وہ وہ وہ اری

یہ نشل اور شیطان کی رگ پر ہے آری

گانی ہے وہوں پہ یہ ضرب کاری

جان ڈکر، بس سانپ اعدر پخاری

قائل وکھا کر وہ جانگا ہماری

یعنی ذکر کی بدولت نفس اور شیطان کے شرسے تھا علت ہوجاتی ہے نفس سانپ کی طرح پٹاری میں ہند ہوجا تا ہے اور شیطان مداری جیسا آما شاوکھا کر بھاگ جا تا ہے ۔

جہال ذکر، بس سانپ اندر پٹاری تماشا وکھاکر وہ بھاگا مداری

کٹس کی ای ہے رگیس باری باری نہ ہوگی سوا ای کے مطلب برآری نه بر گز مجھی تجھ یہ غفلت ہو طاری وگرنہ رے گا تو عاری کا عاری ہوا اس ہے غافل تو اے دل سمجھ لے ہے دنیا میں ذات تو عقبی میں خواری جو تو باغ دل کے مزے جاہتا ہے ہے مردہ دلوں کی یہی آبیاری دل وحال کی لذت، دائن کی حلاوت اس سے گلتاں ہے ول کی یہ کیاری مرے دل کی فرحت ،مری حاں کی راحت یہ شر وشکر ہی مرے تن میں ساری ری باتمی بارے! میں کسی یہ باری دلاری اس یاری، به یاری دلاری کہیں کا نہ چھوڑا ہوئی جب سے ألفت

تمباری، جاری، جاری تمباری یماں لفظ تمہاری اول وآخر میں اور لفظ ہماری درمیان میں لانے سے یہ بتانا مقصود

ے کہ مجت کا مبدأونتی اللہ ہی ہے جومحبوب حقیقی ہے۔ کہیں کا نہ چھوڑا ہوئی جب سے الفت تمهاری جاری، جاری تمباری

> محبت یہ کیا ہے؟ برهی آه وزاری بوی بے قراری، بوی بے قراری

ول وچیم دونوں میں طوفاں بیا ہے ادھر شعلہ باری، أدھر لالہ زاری

لفظالد زاری میں بینکوتو ظاہری ہے کرآ نسودان شن گل لائیجیسا سرخ خون ہے دومراکنتہ مید ہے کہ دومیر ویتیت میں گل لالدینی بلسٹیلا کے مریض کی خاص طاحت

بات بات پرزیاد در دناد حونا ہے، تیسرا نکتہ یہ ہے کہ گل لالہ کے مریض پر ہنے ادر دونے کابہت جلد جلد تو ارد ہوتا ہے اس کا بیان آ گے اشعار میں یوں آریا ہے۔ ع

یہت جلد جلد کو اروموتا ہے اس کا بیان اے اسعار بیل یوں ارباہے ح انجھی خندہ زن ہول انجھی گرید طاری

چوتھا نکتہ ہے ہے کہ گل لالہ کے مریض کے جہم میں مختلف حصوں میں جگہ یدلئے والے دروہ وتے ہیں اس کا بیان بھی آھے یوں آ رہاہے ع

خوشا درد از تو که یمار داری

یا نجال کلتہ یہ ہے کہ گل الدکا مزاج گرم تر ہے بیرمزاجی ماشق ہے۔ چھٹا کلتہ بیگل الدیرداغ فراق \_

دل وچٹم دونوں میں طوفال بیا ہے ادھر شعلہ باری أدھر لالہ زاری

نہ جانے سے کیا کردیا تو نے جاناں؟

ت ب ب ب ي كرم روي و ي جان. تر ي بي كرم روي ب اب جال جاري

لگا تیر دل میں ہوئے نیم کس زے دل بیاری زے جاں ثاری

رى زان ويال من مول بوا پريتال

رن رسب چیون ین برن پر پریان انجمی خنده زن جون انجمی گریه طاری

اس شعر میں رموز طریقت میں اس کی حقیقت صرف اہل معرفت ہی بچھ سکتے ہیں اور اس کی لذت سے صرف وی آ شنا ہوتا ہے جے بیہ مقام حاصل ہو، اس شعر کے دوسرے معراع میں گل لالد کے مریض کی وہی علامت ہے جو پہلے لفظ لالد زاری کی تقریم میں تا حکاموں ...

۔ تری زلفب میتیاں میں ہوں ایس پریشاں
ابھی خدہ زن ہوں ابھی گریہ طاری
تصور میں تیرے میں سب کھوچکا ہوں
ایم کی درا ایم شب گزاری
تری یاد نے جمعہ کو الیا حتایا
ای میں تریح کی عمر ساری
کبھی تو کئے گی عبدائی کی ساعت
بکی رقم لائے گی یہ اٹک باری
بکی و کرے گی تجھے بچھ پہ باکل
بمی و کرے گی تجھے بچھ پہ باکل
مری دل گذاری مری جاں نگاری
نیس، بلکہ یہ بھی تری بی طا ب
نیس، بلکہ یہ بھی تری بی طا ب

یبال لفظ ورد ش بھی گل لالد کے مر یض کی وہی علامت ہے جو پہلے لفظ لالد زاری کی تشریح میں بیان ہو چکی ہے \_

> نیں، بلکہ یہ بھی تری بی عطا ہے خوش دود از تو کہ تار داری یہ کیا تھے سے زاہدا کبوں ماجرا میں اِن آموں میں پاتا موں وہ ول زیا میں

لفظ ماجرا کے لغوی معنیٰ کے استحضار کے لطف دوبالا ہوجا تاہے۔

یہ کیا تھے سے زاہدا کبوں ماجرا میں ان آبول میں یاتا ہول وو ول زیامیں

یہ اشعاد وجدان کے سانتے میں ڈھنے ڈھائے لگائے میں، برافظ اوراس کا محل وقو ٹ قلب کی ایک خاص کیفیت کا ترجمان ہے، کم الفظ کی تبدیل یا تقذیمہ وتا ٹیر ہے۔ مقصد فوت: دوساتا ہے: کیفیت وارد وکسٹی ترجمانی ٹیمیں ہو باتی۔

اشعار کی ترتیب بھی متابات سوک کے تحت وجدائی ہے انفر قطائی ہم سب کو کھڑے : ڈکر ڈکر کی ویڈن عطافر ہائیں۔ ڈکر ڈکر کی لذت نے نوازیں، اس کی بدولت شوق واٹھ اپنی مجت اور ہدایت کی طرف لے جائیں (نسخ اصلاح نامی پہلئی کیسٹ بیس ترتم کے ساتھ نسخ اصلاح کے اضعار بھی پڑھے گئے جھے، حضرت اقدی نے ان اشعار کومذ تی کرواد با اوران پریدیان فرمایا )

## رنم سے راھنے یاسننے کے فسادات:

سیستنقل بیان اس پر ہو یکا ہے کہ افتی آواز میں خوش الحالی کے ساتھ ترتم کے
ساتھ کوئی چز پڑھنا یا سنا اس میں فسادات میں دل جاء ہوجا تا ہے شعل بیان تو ہو یکا
ہے اس کا مختصر سا ظاهر مید کہ حضر اے فتیا مرام راجم اللہ اتفاقی نے ایسی آواز سننے ک
ایک جال بیان فر مائی ہے کہ جیسے کوئی حوش جرا ہوا ہواں میں کوئی چتر پہیکا جائے اگر
ایک جمل کوئی متحقق چز جمری ہوئی ہے بدار چیز بجری ہوئی ہے اس میں اگر چتر پہیکیس گے تو خوشوا بجر کی اور اگر
سے بھر برہ انجر کے گیا کہ جائے ہوا ہی جو ان کے بحث میں اس کے گئی ہوئی ہیک میں
اس میں کوئی بھر بھری آتے تھی ہو ہوتی آتے گئی ہو نے کی دید ہے خوشوہیس آتے گئی۔
اس سے فرمایا کہ مضمون خواد کیسا تھی ابور ہوتی ہے جب جو بہتر ہے بہتر بدو بہتر ہے بہتر ہو بہتر ہے بہتر بادر منام کا

ے انہیں فائدے کی بجائے اُلٹا نقصان ہوگا اور جو دل فسادات ہے یاک ہوں اللہ تعالیٰ کی محت ہے منور اور معمور ہوں انہیں اچھی آ واز سے فائدہ پینچتا ہے، آ ٹ کل وہ بات تو ہے نہیں اکثر وہ لوگ بھی جو یہ بچھتے ہیں یا ان کے بارے میں دوسرے میہ بچھتے بوں کہ مصالح بن گیاصالح ولی اللہ بن گیا ہے ان کے دلوں میں بھی قساد غالب رہتا ہے نیخۂ اصلاح کی جب کیسٹ شروع میں بھری گئی جمال تک سادوساوہ مضمون تھاوہ تو ٹھک ہے،استر شاد بھی آ گیا ارشاد بھی آ گیا اور بیاستر شاد کہاں ہے آیا کیے آیا اس کی تفصیل بھی آ گئی اس کے بعد پھرای مضمون کولونایا گیاہے ترنم میں ،اس ہے سیبھی خیال آیا کہ جب ایک چرصیح طور پرکمل طور پرسادہ الفاظ میں آگئی بھرا سے ترنم کی صورت میں ڈیرانا تو ظاہر ہے کہ لذت تائ کے سوا اور کیا مقصد ہوسکتا ہے کا نول کی لذت كانوں كومزا آئے ترنم سننے كامزا آجائے۔اگر دوسرے فلط گانے وانے سنتے ہیں تولوگ کہیں گےارے صوفی جی ہوکر خلط گانے مُن رہا ہے بقا لگ جائے گا عزت کو دین کو بقا لَكِي كَاصوفِيت نُوت حائے كَى اورا كَركوئي الحجي نظم جيسے يجي ترنم ميں بھردي كَي اے كوئي نے گا تو بچائے اس کے کہاس کی ہرنا می ہوائے تو لوگ جمیس کے کہ بھان اللہ واو واہ بہت بڑاولی اللہ ہے، ذکر اللہ کی کیسی مستی چڑھ رہی ہے۔معلوم ہوا کہ اصل مقصد پورا بونے کے بعد دوبارہ جوصورت رقم میں اے جرا گیا ہے وہ صحیح نہیں ای لیے میں نے ان ہی دنوں میں اس بریخت یا بندی لگا دی تھی کہ اس کیسٹ کی اشاعت کو بند کر دیا جائے اوروه بند ہوئی بالکل عائب ہوگئی تھی جیسے عنقاء اس کیست کا نام تورہ گیا تگرمیرے خیال میں و نیامیں موجو ونہیں رہی تھی بالکل تکمل یا بندی لگا دی تھی مگر جب الشاتعالٰ کی طرف ہے کوئی مصلحت ہوتی ہے اللہ تعالٰی اس کے اسباب پیدا فرماویتے ہیں دو تین روز قبل بچھ کام کرتے کرتے ایک وَم جوش اُٹھا کہ تازہ دم ہونے کے لیے نبخہ اصلاح کی كيسٹ سنوں جب وہ تلاش كروائى تو كهيں ل بىنہيں ربى تنى بالكل مايوى ہوچكى تقى حتىٰ كديس بيسوج ر با تفاكد يند منوره ميس كسى كے پاس بوگ و بال مص منكوائي جائ اتن

دورے مدیند منورہ سے مگروہ تلاش کرتے کرتے سمیں کراچی ہی میں ال گئی، میں نے اے سنا، یہ بات نکل گئی باہراوگوں میں کہ کوئی عجیب چیز ہے، جیسے ہی میں هلة العلماء میں آیا تو یہاں کے علاء میں ہے کسی نے پر چی لکھ کر دے دی کہ ہم بھی وہ سننا جا ہے ہیں، میں نےمنگوالی اور میہیں لوگوں کو سُنا دی، اس سے نیا فقنہ کھڑا ہوگیا پہلے جواس پر بندش لگائی تھی کہاس کی عام اشاعت نہ ہویہ بخت مضر ہے پھروہی سلسلہ شروع ہوگیا، جب میں نے خود بھی سُن کی ان لوگوں کو بھی ایک بار سُنا دی تو پھر سب کے کان کھڑ ہے ہو گئے اور مطالبات شروع ہو گئے کہ ہم بھی سنیں گے ہم بھی سنیں گے، ہلکہ سنیں گے کیا اس کی نقل لیں گے اس کیسٹ کی ہمیں نقل جا ہے تو مجھے شدت ہے اس کا احساس ہوا که اس قصائح تیره سال گذر گے ہیں ،اس پر بندش لگانے کے تیره سال کے بعدا گرایک بار میں سُن لول تو میں نے سمجھا کہ کچھ حرج تبین نیت ٹھیک ہے ذرا تازہ دم ہوجاؤں گا مگر پہ کیا ضروری ہے کہ جو چیز ایک کے لیے نافع ہے وہ سب کے لیے نافع ہو کسی کے لیے کوئی چیز نافع ہوتی ہاور کسی کے لیے نافع نہیں ہوتی بلکہ مصر ہوتی ہے جس کی تفصیل میں نے پہلے بیان کردی ہے جوفقہاء کرام حمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انسان کا دل ایک کھڈا ہے اللہ کی معرفت ہے معمور ہوگا اللہ تعالیٰ کی محبت ہے منور ہوگا اس میں کوئی اچھی آ واز جائے گی تو اچھاا ثر ہوگا اور اس میں اگر نجاسات بھری ہوئی ہیں اس پراچھی آ واز بڑے گی تو وہ ایے ہے کہ جیسے کسی نجاست کے کھڈے پر پھر پھینک ویا۔ لقمه ونكته است كالل را حلال تو ائ كامل كؤر مى باش لال

ا بھا کھانا اورا بھی انھی ایٹی کرنا کا ل کے لیے قرطال ہے، اچھے کھانے ہے مراوسرف کھانا ڈیٹیں بلکدونا کی سب نعیش ہیں دنیا کی تھتوں کوزیادہ استعمال کرنا اور انھی انھی ہائیں ڈیادہ کرنا ہیر چزیں سرف کا ل کے لیے طال ہیں، فودند کا ل ارسے ق کا لٹیش کئیں کئیں کی کرکھلاں ہزرگ بھی آئی قراچھا کھاتے ہیے ہیں اور فلاں ہزرگ بھی ق دین کی با تمیں ایک الیک کرتے ہیں اور فلال نے بھی بیاصلا ٹی کیسٹ سُن کی ہے تو کمیں بیٹیل بیدا ہوکہ وہ جوسُن رہے ہیں تو ہم کیوں نہ شِن وہی قصہ ہوجائے گا ہندروالا۔

#### قصه بوزينه:

ایک بارکسی درخت کا تنا زمین برتھا بڑھئی اس نے پر بیٹھ کراہے چیر رہا تھا۔ بندرول كوفقل أتارف كابهت شوق موتاب كوئى بندرورخت كياوير بيضا مواد كهدرما تحا ا ہے بھی شوق ہوا بڑھئی بننے کا کہ یہ جو کرسکتا ہے میں کیسے نہیں کرسکوں گا میں کوئی اس ہے کم تھوڑا ہی ہوں۔ جب موٹی اور لمبی لکڑی چیری جاتی ہے تو آسانی کے لیے دستوریہ ے کہ تھوڑا ساچیر نے کے بعداس میں کھوٹی لگادیے ہیں تا کہ ذرا کشادگی رے اور آرا اجھی طرح ہے چل سے۔وہ بڑھئ نے لگائی ہوئی تھی ، بڑھئی کسی کام ہے کہیں چلا گیا تو وہ دوسرے بڑھئی صاحب بینی بندرآ کر بیٹھ گیالکڑی کے اوپر دونوں یاٹوں کے درمیان میں جوشگاف تھااس میں اس کی گولیاں اُنر گئیں نیچے لنگ گئیں بھراس نے اپنا کمال دکھانا شروع کیا کھوٹی جوگئی ہو کی تھی اے پکڑ پکڑ کر ہلا ہلا کر زکال دیا دونوں پاٹ بل گئے ، گولیاں درمیان میں، اب وہ بندر چنخ رہاہے جلار ہاہے اب کسے چھوٹے اتنی وہر میں بڑھئی آ گیااس نے آ کردیکھا کہاں نے کھوٹی بھی نکال دی کام بڑھادیااور یہ میری نقل أ تارد باب برهى بن رباب،اس في ار ماركراس كالجرتاكرويا ع تو نهٔ کال مخور ی ماش لال

اریے تو کال ٹیمن ندتو زیاد دونیا کی تعیین استعمال کر داور ندی وین کی ہاتمی زیادہ کیا کردوائیک دوہا تمی دی کی سیکھ کسی اور کھڑے ہوگئے سٹٹی تن کربہت بڑے مثل ثانی ہیں بہت بیرے مثل تیں انسی اور شیطان جائد کردی گے۔ اخذ قدائی کی طرف ہے جب کہ کی چیز مقدر جوتی ہے تو اس کے اسباب القدائقائی پیدا فرما دیستے ہیں وو کیسٹ جس پر میں نے بخت پابندی لگاد کئی تحقیرہ مال گذر نے کے امدر تھے خیال ہوا کہ ذرائش اوں ، ایک بارٹی وو

با ــ ان مجامد بن تك بهجي نكلًّ في انهين بهي شوق جوا كه بم بهي سنس پُعر جب گھر جيا أبيا توان اوً وں نے کیسٹ شنی شروع کر دی تو الی شروع ہوگئی قوالی ، پنجھ نہ یو چھیے اس پر میں نے کہا كه اب نواس كيست كو بالكل اليسختم كياجائي كما يند وتهيي بهي غارمه من را ويتساجحي ته ىل ئىكے، پەخىال بوا كەاگرىيەكىيىت كېيىن جىھيا كررىكىتە جىن تواس مېن ايك نقصان توپەكە شاپدیمھی تیجہ سالوں کے بعد نکل آئے تنے وسالوں کے بعد نکائے آئی کمیں چھیری ہوئی پھر شامد کہیں نے نکل آئے دوسری بات یہ کہاہے اگر چھیا کر کمیں رکھانچی جائے تواس میں جو منتمون ہے وہ بہت امل بہت مفیدے، چندمنٹ کے ترنم کی خاطر ایک گھٹے کامضمون جیمارے وہ شائع نہ ہوتو یہ کون می مختل مندی ہے اس مضمون کوتو شاکع کرنا جا ہے ،اس لیے ان دوصلحتوں کی بناء براس میں ہے ترنم کاٹ دیا جائے جواصلاحی مضمون ہے وہ باتی رے اور اس کی خوب خوب اشاعت کی جائے اللہ تعالی اپنی رحت سے قبول فرمائيس اوراس كي هبه الريجي قلوب ميس فساد پيدا بوچكا مالندتوني اس كي اصلاح فرماد ساورآ نیدو کے لیے سب کے لیےا بی محیت ،معرفت ،اطاعت کاذریعہ بنائمیں ۔

## كيست سننے والول كاعلاج:

لؤلوں کو عربے پر جانے کے بہت شق ہوتے ہیں بنفل نے کے بھی بہت شق ہوتے ہیں بات مدت ہیں ہے۔
ہیں اور تی بدل پر جانے کے بھی بہت شق ہوتے ہیں انقی من کے بارے میں بہت مدت ہیں اور تی بالد کے بیار کا کو تعلق بدگا نا تھا ہے۔
ہیں نے کیا ہے امان کر رکھا ہے کہ اگر بھی سے پوشکا یا تھے اس کا کو تعلق بھا کو انقال بھی کہا اختاب اللہ بھی اس کے اللہ کی داہ میں انشہ کے شخص پر چھنے کہا تا ہے ہے۔
ہیرا کر سے اطلاع کی طاحت سے کہ اللہ کی داہ میں انشہ کے شخص پر چھنے کہا تا ہے ہے کہا داخل کے بھی اس کر میا انسان کے ہیں کہ در اللہ کے اس کو بھی کہا ہے کہا تھا کہ میر و مرف کو کو اس و بہت زیادہ عملی کو لوں و بہت زیادہ عملی میں میں انسان کی سے جب کی دائم پر کر رہا ہے ایس مرف مارتی صاحب بارا ہے۔
عمل ہورے ہیں ہے انشہ تعلیٰ کے سے جب کی بناء میر کر رہا ہے یا صرف مارتی صاحب بارا ہے۔

کے لیکررہا ہاں کا حمان کے لیے ایک چلاگا کرآئے بخانہ بڑ داوا حقائی خش دے۔
نَّے بدل پر جانے کے بارے میں مسلمید ہے کہ اگر واقعہ کی بیٹی قرش تھا وو دو
کرٹیس پایا تو اس کی طرف ہے تی بدل پر کوئی عالی جائے تو نمیک ہے ۔ آئ کل کے
مشاخ ، پیر صاحبان اور مانا مرام الیمن کی بہت حق آئے جس تی جہ ل کرنے کے
اس کی بجائے جہاد پر کھی تو تی بر ال سے نیا دو قواب لے گا ، تی بدل کرنے والے
عوام بہت ہیں عالم اور حز تو بر کر ساکھ کیا گئے میں سے کہ تا رہتا ہوں تی اور
اس کے بور نگ بدل کر میں میا عال تو پہلے ہے کہ تا رہتا ہوں آئی آئی ہے۔ کہ تا رہتا ہوں تی آئی کے اس کا تا رہتا ہوں تی اور

محابتا ہوں۔ چیے عمرے کے مشاق لوگ نقل ج کے مشاق لوگ نج بدل کا اشتاق رکھنے والے لوگ ان کا جوعلاج ہے وہی علاج کیسٹ سننے کا شوق رکھنے والوں کا ہے ، محاذیر چلدا لگا کر آئے ایک چلالگا کراگر وہیں شہید ہوگیا مجرتو خون شہید کی کیسٹ سنا تھی گے شہادت کی خوخی میں اس کے رشتہ دار بھی سنیں دوسر بےلوگ بھی سنیں اورا گرواپس آ گیا تو پھراگراس ، کاؤ کر وفکر کی کیسٹ سننے کا شوق فتم ہو گیا تو ٹھیک ہے یہاں کچھے کام کرکے جہاد کی تیار ک کرے دوسروں کو بھی تیار کرے وہاں ہیجنے کے لیے دُ عائمیں بھی کوششیں بھی کرتا رے اورا گرواپس آنے بروہ ثوتی تم نہیں ہوا چروہ کہتا ہے کہ کیسٹ سنوں گا تو جلواب دوسرا چلدلگا كرة ؤوه مطيع لگانے براگرالله تعالى كى محبت الى بيدا ہوگئ كه مرونت وہى وهن مر وقت وہی دھن ہروقت وہی خیال وہی خیال میدان میں نکلوں اللہ کے دشمنوں پرجھپٹول ۔ جھٹنا لپننا بلت کر جھٹنا لبو گرم رکھنے کے بیں یہ بہائے اگراپیا جذبه پیدا ہوگیا تو نھیک اوراگر واپس آیا دو چلے نگا کر پھر کہتا ہے وہ کیسٹ

سنوں گاتو چلو پھرتيسرا ڇله نگاؤ۔

## محبت يافريب:

بر بطل كے بعد اگر چركى اس كودى خيال رہا كدو كيت سنوں گا تو معلوم بواكد انجى اس كے ول ش اند تعالى كام يت تنج بيدا تمين مول انجى تك فريس ش جنا ہے: انتخب النّاس أنْ يُلُوّرُ كُوْا آنْ يَقُولُواْ آهناً وَهُمْ لا يَفْتُونُ ٥٠ وَاَقَدُ فَتَسَا اللَّهِ بِينَ ٥ ( اَنْ تَقَرِّلُواْ اَنْ مَلْعُولُواْ آهناً وَهُمْ لا يَفْتُونُ ٥ وَاَقَدُ الْكُلْدِينِينَ ٥ ( ٢٠-٣٠)

ترجمه: '' کیا ان لوگوں نے بیر خبال کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے میں چھوٹ جائيل كے كد بم ايمان لے آئے ، اوران كو آ زمايا نه جائے گا؟ اور بم تو ان لوگول کو بھی آزما کیے بیں جوان سے پہلے گزرے ہیں، سواللہ تعالی ان لوگول کو جان کرر ہے گا جو سیج ہیں ،اور جمونوں کو بھی جان کر رہے گا۔'' كيالوگول كابيخيال ب كدانهول في كبدد بالصناء اهنا كمعنى بين كديم الله ير عاشق ہو گئے عاش کی نے کبرویا کہ میں اللہ کا عاشق ہوں اور جیسے اس نے کہا ہم پہلے مے منتظر بیٹھے ہوئے تھے کہ بال مال میرے عاشق آ جاباں بال میرے عاشق آ جامیں نے فورا قبول کرلیا بیتمبارا خیال غلط ہے کہ ایسے غلط خیالوں کو دل سے نگال ڈالوا یے نبیں ہوگا کہ جس نے بھی عشق ومجت کا دعویٰ کیا ہم نے فوراً قبول کرلیا ایسے بھی نہیں ہوگا د نیامیں کوئی احق ہے احق بھی کسی کی طرف ہے مجت کے دعوے کو بر کھے بغیر قبول نہیں کرتا کوئی بھی کی ہے جا کر کیے کہ جھے آپ ہے محبت ہے وہ فورا قبول کر لے نہیں، وو سوچنا ہے واقعة محبت ہے یا فریب وینا جا ہتا ہے محبت کے دعوے ظاہر کر کے جمجے لوٹنا حیا ہتا ہے نقصان بہنیانا حیابتا ہے دنیا میں تو کوئی بھی جلدی ہے محبت کے وعوے قبول · نہیں کرتامعیار بید کھا جاتا ہے کہ ہمارے لیے بیا پی جان دینے کو تیار ہے یائیس ہیے محبت کی کسوٹی، بیہ سے محبت کا تھر مامیٹر، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی خوش فہنی قائم کر

رکھی ہے کہ دیا بی تو کسی سے فریب کرٹیس پاتا مجتنا ہے کہ اللہ سے فریب کروں گا تق کامیاب ہوماؤں گا اس لیے فرمایا کرتمبارا داوائے بحیث بم ایسے تبول ٹیس کریں گے اور بتارہ نے بچوں کو اور چھوٹوں کو نکال کرر تھر یا انگ کر کے رکھ دیا ڈیس بھم کیا قال کا تارہ راہ میں قال کر وجموں کے محبت کے وقو ہے سے بتنے وہ تو قال کے لیے نگے اور جواد پر اور سے اسلام اور ایمان کے وقو ہے کرتے تھے مجت کے وقو وں تال کے لیے نگے اور جواد پر معافق تھے انہوں نے انکار کر دیا طرح کی مصلحتیں بیان کرنے گے۔

# موى عليه السلام كى قوم كاجهاد يفرار:

حضرت مویٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے فر مایا کہ جماد کے لیے نگلو تو کہنے گئے: '

. يَنْهُوسَنَى إِنَّ قِلِيُهَا قَوْمًا جَبَّادِيُنَ ۗ وَإِنَّا أَنُ تُذَخَّلُهَا حَتَّى يَتُحُرُجُواً منفَا ۚ قَانُ ثُمُّورُجُوا مِنْهَا قَالًا دَاحِلُونَ ٥٥(٢-٢٠)

۔ ترجمہ:''اےمویٰ وہاں تو بہت زیردست قوم ہے جب تک وووہاں ہے نہیں نکل جاتے ہم وہاں نہیں جا کمیں گے اگر وووہاں ہے نکل جا کمیں قو

یں ن جائے۔'' جائیں گے۔''

قَالَ رَجُلُنِ مِنَ الْلِيْنَ يَتَحَافُونَ اتَعَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِمَ الْخُفُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ \* فَيَوْا دَحَمُلُتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ طَلِيُونَ \* وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُتُتُمُ مُأْمِنْيَرَهِ (7-20)

ترجمہ: "ان دو خصول نے جواللہ ہے ڈرنے دانوں میں سے تھے، جن پر اللہ نے فضل کیا تھا، کہا کہ تم ان پر دروازے تک تو چلو، سوجس وقت تم وروازے میں قدم رکھو گے اس وقت غالب آجاؤ گے، اوراللہ برجم رصد کرو

اگرتم ایمان رکھتے ہو۔''

الذك ووبندے پورى قوم ميں دوبندے تقدم علوم ہوا كەمجىت دالے كم ہوتے يىں پورى قوم ميں دوبندے تقدیمن ميں مجمت كا دكونى تحق قانا قلوں نے كہا كہ لكھ وجسے تم وہاں بہنچ گے تو لائا نميس پڑے كا دشن خودى بھاگ وہا ہے گاتم خالب آ جا كے اگرتم

د ہاں پینچو گے قو لڑائیس پزے گادشن خودی بھاگ جائے گاتم خالب آجاد گے اگر تم مؤمن موقو اللہ پرقو تک کرو سمجھایا تکراس کے باد جود بگرانموں نے سیکہا۔

ينهُ وُسَىٰ إِنَّا لَنْ نُلُحُلَهَا آبَدَا مَّا دَامُوْ فِيَهَا فَاذُهَبُ ٱنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتَلَا أَنَّا هَمُنَا قَعْدُوْنَ ( ٢٥-٢٣)

ترجہ: '' کہنے گئے: اے موکی، ہم تو ہرگز بھی بھی وہاں قدم نیمیں رکھیں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ تو آپ اور آپ کے اللہ وہاں چلے حاکمی، اور دونوں کڑ من بمرتو میں شخصے ہیں۔''

بہت اچیانسی نتا دیا، جواب میں کئیج ہیں کہا ہے موٹی تواور پیرارب دنوں جاؤ ہم میں چینے رہیں گے۔ آئ جی بہت ہے مسلمان کئیج ہیں نا کہاڑو تم جا کر ہم پیال چینے رہیں گے بیان ہی توگوں کی اولاد میں ہے معلم ہوتے ہیں ،اے موٹی تواور تیرا رہے دونوں جا کرڑو شیس کرتم و عا کرو گئے قلک فیج ہوجائے تم اڑو وہا کر:

فَادُهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً

تم دونوں قبال کرو، گزوۃ بھی اور تیرار بھی ، ایسے مواقع پرامتحال ہوتا ہے۔

# كفرك كَمْ جورْ بِراللَّه كَافِيعِلْهِ:

ائیں تخفی نے فون پر بھرے کہا کہ ایوان نے روی سے دوفواست کی ہے کہ طالبان کے ظاف تدارے ساتھ تعاون کر س خطر دبت پڑھ گیاہے بہت خطر دبڑھ گیا ہے، دوں بھی اگر ایران کے ساتھ لی گیا تو کیا ہے گاہب اناظر دبڑھ گیاہے، ایران و اس ارادے سے دو کئے کے لیے پہل سے طاہ کا ایک وفد ایران جارہا ہے ہم نے اس وفد میں آپ کا نام بھی لکھ لیاہے، آپ ضرورتشریف لے چلیں دعا بھی فرمائمیں کریدوفد کامیاب ہوجائے۔

النكاكبنادرادس جوجودا، من نے تين مقامات آر آن مير كن حديث: كُم مِنْ فِيغَوَ قَلِيمُ لَمُ عَلَيْكَ فِيغَةَ كَيْمِيرَةً مَ بِدِأَنِ اللَّهِ \* وَاللَّهُ مُعَ الضّير وَنْ ( ٢٠٣٦)

ترجمہ: ''بہت ہے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بری بری جماعتوں پرخدا کے علم ہے خالب آگئ بیں ، اور اللہ تعالیٰ مبرکر نے والوں کے ساتھ ہے۔''

یکیا کہتے ہیں کہ ایران کی قوت اتنی بڑی چمروں کی قوت بھی ل گئی قو کیا وہ اللہ کی قوت پرغالب آبائمیں گے اللہ تعالیٰ قرم ارہے ہیں:

كَمْ مِّنْ فِنَهُ قَالِسُلَةٍ غَلَبْتُ فِنَةً كَبِيْرَةً ، بِدَاذُنِ اللَّهِ \* وَاللَّهُ مُعَ الصَّبرِينَ٥

ا کیپ دو بار کی بات نمیس اللہ تعالی نے کن بار کنی بار کئی بار کی بار میر کے دکھادیا کہ چیوٹی چیوٹی جماعتوں کو بڑی بو کی فوجوں پر غالب کردیا۔ دوسراء بقام:

الَّذِينَ اسْتَجَائُوا الْهُ وَالرُّسُولِ مِنْ مَهُدِ مَا اَصَابَهُمَ الْقُرْعُ \* لِلَّذِينَ آخَسَوُا مِنْهُمَ وَالقُوْا اَجَوْ عَظِيْمُهُ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ السَّامَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحَقُوهُمْ فَوَادَهُمْ إِيَمَانًا \* وَقَالُوا حَسْمُنَا اللَّهُ وَبَعُمُ الزِّكِلُ وَ قُلْقُوا بِيعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَقَالُوا يَمْسَمُهُمْ سُونَةٌ \* وَالنَّهُوا وَصُوانَ اللَّهِ \* وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَظِيْمُ إِنَّ مَنْهُ مُؤْمِئِنُونَ ( - 20 ) إِنْ كَنْمُ مُؤْمِئِنُونَ ( - 20 )

تر جمہ : ''جن لوگوں نے القداور رسول کا تھم مان لیا اس کے بعد کہ ان کوزخم لگا تھا۔ ان لوگوں میں جو نیک اور حق میں ، ان کے لیے او اس تحقیم میں۔ یہ ایسے لوگ میں کر یعن او گول نے ان سے آگر کہا کہ مکد والوں نے تہار ب متا ہلے کے لیے براسامان جح کیا ہے، انہذا تم ان ہے دو دو بہتر ہی کارساز اور زیادہ ہوا، اور دو برلے : بم کو اللہ تعانی کائی ہے، اور دو بہتر ہی کارساز ہے، بین پر لوگ صفا کا فصا او فضل سے جم سے ہو سے والین آھے کہ ان کو کوئی نا گواری چیش میں آئی، اور دو لوگ رضا ، حق سے تاہم کے رہے، اور اللہ تعالیٰ برنے فضل واللہ ہے۔ اور مید شیطان ہے جو اسے دوستوں ہے ڈرائ ہے۔ موتم ان سے مت ڈروہ اور بھی ہے ڈروہ اگرتم ایمان ان کھے ہو۔'' شرو ہو آف مدش جب سے ایکر امرض اللہ تعالیٰ تعمیم بہت سے شہید ہو گئے اس وقت بھی تجر آئی کہ کوئی کی تا ہم کا موس مظاہر وقر بادا:

حَسُبُنَا اللَّهُ وَيَعُمَ الْوَكِيُلَ

آند دو تاریح اتحد برارالله ب اس پارالله تابان کریاتی ہیں: فَالْفَکْلُورُ البِیمْدَةِ مِنَّ اللَّهِ وَفَصْلِ لَمُ مُنْصَسَمُهُمْ مُنْوَءً الله تعالیٰ کافشل ایسا بوار کافرا ہے مرح ب وگے کرآئے می میس وَاللَّهُ وَقُو فَصَلِ عِظِيْمِهِ اللَّهِ الْمُنْسِكُمُ اللَّمِينَظِنُ يُعْمِيْكُ أُولِيَّاءً وَ الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میسی تمہارے دشوں سے ڈوانے والا شیطان ہے

شیطان - یہ میں فول پر اُٹیش بتار ہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وشمنوں ہے ڈرائے والا شیطان ہے - بھو گئے ہوں کے کہ ایران ہے ڈرائے والا شیطان ہے - ہر خوش اپنے بارے میں خودی فیصلہ کرلیا کر ہے ۔

فَلاَ تَخَافُوُهُمْ وَخَافُون إِنَّ كُنتُمُ مُوْمِنِيُنَ٥

ا گرتم میرے دوست ہو بھی پر ایمان رکھتے ہواور شیطان کے دوست نہیں تو گھرتم شیطان کے ڈرانے سے مت ڈرو بھھ رپڑو کل رکھور تیسر امقام: اَمُ يَقُولُونَ نَحُنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِر o سَيُهُزَمُ الْجَمُعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ o (٢٥-٢٥)

(۳۵۰۳۳/۱۰۵۳) ترجه:" ' یولوگ کیتے بین که جاری ایک جماعت ہے جو غالب ہی رہے گی بختر بہ بید جماعت شکست کھانے گی اور چینے چیز کر بھا گیس گے ۔" وہ کیتے بین کہ حادی فوجس ایک دومرے کی عددگار میں،الفد تعالیٰ فرماتے میں کہ ان کی برنامتیں ساری کی ساری مغلوب بو جا کی گی، سب کو بزیت بوگ شکست ہوگ اور بڑا تجیب افظائی کہ وفیق گلوڈی المدکمتر کیل فون پر ٹی نے پوراز ور دگاہ جا آئیں تا نے کے لیے وف کو کہ ذائف کہ وائد گئی واللہ کی نے دائر ورکاہ جا آئیں تا نے

ہے کہا اس کے تو کان کھول دیے۔ وہ تو سوچ رہا ہوگا کہ برا پینساءاللہ کرے جلد کی چھوڑ دیے گربہت دیرتک رگز انکی کرتارہا۔

اس کے بصدیمی بیمان تحدی کرتار ہا جنٹنی چھٹی ارہے! دوایران کہدرہا ہے کہیں آر ہا ہوں آر ہا ہوں آتا کیوں ٹیمن؟ بڑھتا کیوں ٹیمن؟ دو کہتا ہے کہ ہم جنگی مشقیس کررہے ہیں ممارکریں کے تمارکریں گے تو تم بخت آگے تا کیوں ٹیمن؟ درا آ ہے آگے دیکھیے گھراس کا کیا بناتے ہیں ان شاءاللہ تعالیٰ، انشد تعالیٰ بحض معنی میں مسلمان بنادی الی تم جب کا لمدعلا فرائخ میں:

وَ آنْتُمُ الْآعُلُونَ إِنْ كُنْتُمُ مُّوْمِنِينَ٥ (٣-١٣٩)

ترجمہ:'' تم بی غالب رہو گے،اگرتم ایمان رکھتے ہو۔'' چرانلہ تعالیٰ کی مد داورنصرت کے کرشے دیکھیں۔

## حقیقی محبت کامعیار:

دنیایں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب کرنے والوں کی دوشمیں میں اکثر ایسے میں کہ عبت کے دوے تو بہت ہیں عشق اور عبت میں بظاہر ہیں معلوم ہوتا ہے کہ مرے جارے بیر گرهیقت میں مجت ان کے دلوں میں ٹیں انری زبان سے تو تجتے ہیں کیئن دل میں مجت ٹیس اس کا معیار کیا ہے کہ دل میں بھی انشاق الی کی جت ہے یا ٹیس موہ مجت بھے ہے میں کی اتصدیق فوجوب کروے انتہ قال جس کی اتصدیق فرمادیں کہ اس کے دل میں میری مجت سے بدیفیدالشدی کرنے گاہے۔

## وكسل يسدعسى وصسل ليسلسى وليسلسى لا تسقسر لهسم بسذاك

لىل كى ما تقديمة كرت والمقتوب مي يس گر داملان يه مي تا پوچوكرة محكان كى مجت توقيق كل كريت و يسترك من والمحت كردو كرد الله والمحت كردو كرد الله والمحتوب كل مجت بين الله يسترك الله والمحتوب كل مجت بين الله يسترك الله والمحتوب كل مجت والمحتوب كل محت والمحتوب كل محت والمحتوب كل محت والمحتوب كل محتوب ك

ترجہ: '' آپ فرماد بچے: اگرتبهارے باپ تمہارے بیٹے ہمرارے بیٹے ہمرارے بحائی، اورتبهاری پیمیاں اورتبهارا کئیے اور وہ الل جوتم نے کمایا ہے، اور وہ تجارت جس کے بغد ہوئے ہے تھ فررتے ہو۔ اور وہ گر جس کو ٹم پند کرتے ہو، اگر سے چزیں تم کو انتداور اس کے رسول ہے اور اللہ کے رائٹ تھائی بیا تاہم بھی ویس ہے نے اور چیاری چیں قو انتظار کرو سیمان کے کہ اللہ تھائی بیا تاہم بھی ویس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فائن تافر بان فرم کو استرٹیس وکھاتا'' فرمایا کراگر کی پردنیا کی مجیت آئی خالب بے کردوا ہے جہاد میں ٹیمن <u>نظ</u>ف دیتی اللہ تعالیٰ کی زشن پراللہ کے بندوں پراللہ کی محکومت قائم کرنے کے لیے اگر دنیا کا کوئی تعلق کوئی طمح کی قرمیت کوئی خوف مانع اور دکاوے بن رہا ہے تو اس کی مجیت اللہ تعالیٰ کے بال قول ٹیمن میداس کی دلیل ہے کہ دنیا کی چیز واس کی اور خوادروں کی میست اس کے

ول ميں اللہ تعالىٰ كى مجت پرغالب ہے فرمایا اگر بات الى ہے تو: فَقَوْ يُصُوُّ اللهِ يَاكُنِي اللهُ فِاهُوہِ

بدا عمالیوں میں ہے بعض تو ایس میں کہان کا عذاب کھلا کھلا عذاب آخرت میں بوتا ہے ویلیے قویم کم کی کاعذاب دنیا میں بھی ہوجا تا ہے مگرانسان کو یانہیں جاتا جیسے کہتے میں کہ اللہ تعالی کی لئے کی آواز نہیں، بے دینوں پر، اللہ تعالی کے نافر ہانوں پر اللہ تعالیٰ کی ا اٹھی برتی رہتی ہے برتی رہتی ہے برتی رہتی ہے گرآ واز نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے نبیں کہ تیرے فلال گناہ کی وجہ ہے بیعذاب ہم مسلط فرمارے میں اس کا پیانہیں چلتا اور بعض گناوا ہے ہوتے ہیں کدان کے بارے میں اللہ تعالٰی نے سملے سے فرمادیا کے اگر اسااب اگناہ کیا ہماری نافر مانی کی تو و نیامیں ایساعذاب آئے گا ایسامزا چکھا کمیں کے کتمہیں یا چل جائے گا کہ مدعذاب کیوں آ رہا ہے اس بارے میں جہاد ہے متعلق بہ فرمایا کہ آگر د نیا کا کوئی رشتہ ،تمہارے والدین ،تمہاری اولا د ،تمہارے بھائی ،تمہاری ہویاں، تمہارا کنیداور تمہارے مال اور تمہارے محلات اور تمہاری تجارتیں یہ چزی آگر تهمیں اللہ تعالٰی ہے زیادہ محبوب ہوگئیں اللہ کے رسول ہے زیادہ محبوب ہوگئیں اور اللہ کی راہ میں سلح جہاد کرنے ہے رُکاوٹ بنے لگیں اللہ اور اس کی راہ میں جباد کرنے کی بنسبت به چنز س زیاده محبوب ہو گئیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو:

حَتَىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ٥ جِرُّضُ ابِ بِحَنْمِينِ مَنْجِسَةُ مُنِينِ مدحرے کا تووہ ناسؒ ہے ناسؒ ، بیانند تعالٰی کے

بو ناب ف بن ميدن مين المستحدة من مستريخ و ووقا ف عبد ف البيالد من الميان من الميان المن الميان المن المرائد الم

عین میں ہے۔ گیااوراللہ تعالی ایسے لوگوں کو پسندنیوں فرماتے ان کے لیے یمی فیصلہ ہے کہ دنیا میں ہی

عذاب كا انظار كرير\_ وصل اللهم وباوك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى

اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العلمين.



وتحظ ڣؿٳڸڟۥ؋ؿٵڟڄٞڞڔڮؾڔٞؿؙؿ<u>ڕۺ۬ؠٳڰڕۿٵڔؿ</u>ٵڽڶڡڮ

ناشر

كِتَاكِيُّهُنَّ

ناظِم آبادي - كاجي ٢٥٠٠

1 D. B. بمقائدة جأت مجدوارالافاء والارشارة المم آبادكراتي بتاريخ: 🖘 🛪 يري المولى عام الحج بوقت: الله العدمما إعصر الم فطع مجددات شعبان ۱۳۲۵ مطع: عدد حمان بينفنگويلي فون: ١٩٠١٩٢١-١٩٠ المراح كالمتالية المتالية المتالية المتالية فون: ۲۱-۲۲۰۲۲۱۰ فیکس: ۲۲-۲۲۲۳۸۱۳

#### رساح الم

## دخط پنجویس پنجویس ون

#### (۴۸ جمادي الاولى ١٣١٤ع)

يده كالمنطرت الذى دمه الذقالي كأظراصلاح ينجيس كزادا جاركان تغييسه: لياس يس كوكي تقل أشراً تساق المسمرت كي طرف سيسجما جائد.

الَّاحَمُدُلِلَهُ تَحْمُدُاهُ وَتَسْتَعِينَّهُ وَتَسْتَغِيزُهُ وَتُوْمِنُ بِهِ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَتَعُوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورُ اتَّفُسِنا وَمِنْ سَيَاتٍ أَعُمَالِنَا مَنْ يُهُذِهِ اللَّهُ فَلاَ شَعِسًا لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِينَ لَكَ وَتَشْهِدُانُ لاَ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَحَدَّةُ لاَنْشَرِيكَ لَهُ وَتَشْهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُةً وَرَسُولًا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَّهِ وَصَحْبَةً أَجْمَعِينَ.

لَّمَا بَقَدُ فَأَغُوثُهُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْجِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. وَشَاوِرُهُمُ هِي الْأَمْرِ \* فَاؤَة عَرْمَتَ فَتَرَكُّلُ عَلَى اللَّهِ \* إِنَّ اللَّهُ يُعِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ( 144-140)

ترجمہ: ''اوران سے کام میں مشورہ لیں، چُرجب آپ رائے پیٹھ کرلیس تو اللہ تعالیٰ پرتجروسرکریں اللہ تعالیٰ لیسے متاوکر نے والوں سے مجت رکھتے ہیں ۔''

# لوگول كاغلط طرزيمل:

لوگوں میں ایک بہت بڑی خاتی ہے کہ جب کوئی کا مرکزتے بیں او اپنے خیال یمی بہت موق مجھ کر کرتے ہیں گر اس کے بعد جب ان کا موں میں پھھے تصانات سامنے آتے ہیں تو پھڑی بیٹان ہوتے ہیں، پھڑکوئی موچنا ہے کہ یم نے بیکام نے کیا ہوتا تو اچھا ہوتا اوکی سرچنا ہے کہ اگر بیکا مرکز یا ہوتا تو انچھا تقد اس طرح سرچے رہتے ہیں۔ اور پر بٹائندوں میں جنتا ہوتے رہے ہیں، ہروقت پر بیٹان رہتے ہیں۔

## صحیح طریقه: ایا کامیح طریقه:

## © دین داری کومقدم رکیس:

تعلقات دکھیں دین دارلوگوں ہے اورکونگی کا م کرنے کے لیے، کوئی بھی معاملہ کرنے کے لیے دین دادکومقدم کرھیں۔ خاص طور پر رشنوں کے معاملہ میں دین داری کو سب سے مقدم مرھیں، اس کی خاطرا ہے قریبی رشتد داروں کو چھوڑ تا پڑے، کئیے کچھوڑ تا پڑے، بورے خاندان کو چھوڑ تا پڑے، اپنے وطن کے لوگوں کو چھوڑ تا پڑے، پکھے بھی جوجائے دین داری پر چرچکو کھڑ جان کردیں:

وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ يَعِجِدُ فِي ٱلْاَرْضِ مُراغَمًا كَثِيرًا وَّسَعَةُ (٣-١٠٠)

''اور جَوْتُصُ اللّٰدی راہ مِیں آجرت کرے گا تواسے روئے زیمن پر جانے کی بہت مِلّیہ لیے گی اور بہت گنجائش'' ''

یہ ہے تو جمرت کے بارے میں، جو شخص بھی فی سمیل اللہ اللہ کی خاطر ، وین کی خاطر ،اللہ کی رضا کی خاطر اسینے ماحول کو چھوڑ دے گا اللہ تعالی اس کے لیے بو کی وسعت پیدا فرمائیں گے بہت بڑی و معت ، اس پڑگی ٹیس آئے گی، تنی بری بشارت ہے: مُر عَلَمَهُ الْکَیْتُورُ اَ وَسُمَعَةُ \* اللّہ اللّٰهِ اللّٰ کی رضا کے لیے کام کررہے میں تو یہ آور کیوں؟ کہ اسپنے خاندان کا ہویا اسپنے وطن کا ہو، خواود و ہے دین ہی کیوں ند ہوائے تہ ہے وی جاتی ہے آنہ پنظر بہلاط ہے۔ ایسے می دو مرکز آجہ عمل فرمایا:

التَّهُ اللَّبِينَ تُوفِّهُمُ الْمُلِيَّكُ ظَالِمِينَ الْفُرْسِهِمْ قَالُوا لِيَمْ كُنْتُمْ فَالُوا إِنَّ اللَّبِينَ تُوفِّهُمُ الْمُلِيَّكُ ظَالِمِينَ الْفُرْسِهِمْ قَالُوا لِيَمْ كُنْتُمْ فَالُوا حُنْنَا مُسْتَطَعُفِينَ فِي الْاِرْضِيْقَ الْوَلْمِ اللَّمِ اللَّهِ وَاسِتَهُ فَنَهَا حِرُوا فِيْهَا لَا فَارْلِيْكَ مَأْوَهُمْ جَهَتُمْ وَ وَسَلَّمَ تَصَمِيرُ الْ (٣-ره)

ترجمہ: '' بے شک جب ایسے اوگوں کی جان فرشتہ قبض کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے کوکناہ گار کر دکھا تھا۔ قودوان سے کہتے ہیں کہ آ س کام میں شےوہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بے بس تھے، وہ فرشتے کہتے ہیں کیا الشہ تعالیٰ کی زمین وہتے دشکی تم کوزک وطن کر کے دہاں چلا جانا جا ہے جاتے

الله تعالى كان مين وسخ الدهى تم كوركور ولن كرك وبان چلا جاتا چاہيے قا۔
حوال لوگوں كا لمحالة وجهم ہا و دو جانے كے ليے برى جگہ۔
جب كه ترم سے جهرت كرنے كا حكم ، وا تو تعن لوگ جرت فيرس كررہ سے جھے
اجمال كا يت بين سويد كى تى ہے كہ يہ جمرت يمن كرتے جب جان قبض كرنے والے
المحمد الله كا كار اعلان كيوں رئيا؟ كيوں چھيائے دكھا فودائ تو و يہ جواب و سيتے ہيں:
اسلام كا كل كر اعلان كيوں رئيا؟ كيوں چھيائے دكھا فودائ تو و يہ جواب و سيتے ہيں:
منس كر پائے فر شنتے كيوں كيا كا كيوں جھيائے دكھا فودائ تو و يہ جواب و سيتے ہيں:
منس كر پائے نے فر شنتے كيوں كيا كا كو اللہ قبال كى زين وسئى جي تجھائے كے كہ كيا اللہ تعالى كى زين وسئى بين تي برات كركے كى
ورس جگر سے جاتے وہاں جا كر اسلام كا مظاہر كرتے اللہ تعالى كى عوادت كرتے ہے
اس كے بعد فریاتے ہيں كہ جن لوگوں نے اللہ تعالى كى رضا حاصل كرنے كے ليے
اس كے بعد فریاتے ہيں كہ جن لوگوں نے اللہ تعالى كى رضا حاصل كرنے كے ليے
جھرے نيس كى اورا كي خاص جگھ شار بندہ کورچھ كے فاؤ وليک صافح فلم جھھ شئم ان

کی جگہ جہنم ہےاوروہ بہت بری جگہ ہے۔ بیآیات ہیں تو جمرت کے بارے میں مگر میں ا کثر اس پر بیان کرتار ہتا ہوں بتا تار ہتا ہول کہ ریکم ہرمعاملے کے یہ ۔ ے میں ہے، شادیاں ہوں، دوسرے تحارت وغیرہ کے تعلقات ہوں یا کوئی لین دین وغیرہ کے

معاملات برایک میں دین داری کومقدم رکھیں۔

رمول النُّد عليه وسلم نِے قربايا: تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر

بذات الدين توبت يداك (منت علم)

ترجمہ: ''عورت ہے جاروجہوں ہے نکاٹ کیاجا تا ہے اس کے مال کی وجہ ے، اوراس کے خاندان اورنس کی وجہ ہے، اس نے حسن وجمال کی وجہ ہے،اس کے دین کی وجہ ہے،تم وین داری کومقدم رکھو، تیرے ہاتھ خاک

آلود ہوجا کیں'' رشتے کرنے میں جارچیزوں کو ویکھا جاتا ہے۔لوگ رشتہ کرنے میں سب ہے

سلے مال کود کھتے ہیں، نہ جوانی نہ صحت ، نہ صورت نہ سیرت ، کیسا ہی برصورت ہو، کتنا ہی . بد ها ہو،ا قعابھی نہ جا تا ہو، کمر جنگی ہوئی ہو،مند میں دانت ایک بھی نہ ہو،آ تکھوں سے نظر نہ آتا ہو گر مال ہو مال، مال کی ہوں نے وٹیا کو تاہ کردیا ہے۔ دوسرے درجے میں حسب کو دیکھتے ہیں، و نیوی عزت ہو، اہل دنیا کی نظر میں کوئی او نیجا مقام رکھتا ہو۔ تیسرے درجے میں حسن وجمال کو دیکھتے ہیں۔ آخری درجے میں اللہ تعالٰی کے آپنچہ بندے ایسے بھی ہیں جورشتہ کرتے وقت صرف دین کو دیکھتے ہیں۔ رسول المدنسلی اللہ عليه وسلم نے بہت تا كيد ہے فرمایا ہے كه دشتہ كرتے وفت دين كوسب ہے مقدم ركھو۔

ہاتی چزیں ساتھ ہوجا کیں تو چلیے وہ چزیں بھی نعت ہیں، دین دار کے یاس مال ہے تو وہ بھی اس کے دین میں کام آئے گا، دین دار کے پاس جمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالی کی نعت ہے، دین دار کے پاس کوئی منصب ہے تواہے بھی اللہ تعالی کے دین کی اشاعت

کے لیے استعمال کرےگا۔ بیساری چزیں اس کے لیے دین میں معین بن جاتی ہیں۔ اوراگر ہے دین ہے تو یہ ساری چزی نستی وفجو راور ہے دینی چیں معین بنیں گی۔ دین کو سے مقدم رکھو۔ رہنم را درکھیں ،کوئی کام کرتے وقت ،کوئی معاملہ کرتے وقت سب بيلى بات و بن دارى - ايك حديث اورسن ليجيء رسول الندصلي الله عليه وسلم في

لاياكل طعامك الاتقى (احم)

'' تىرا كھا تامنتى شخص كے سواكوئی نەكھائے۔''

متق کے معنی مجھی بھی بتا تار ہتا ہوں، وولوگ جواللد تعالی کی نافر مانیوں سے بیجتے مِن انبين متى كيتر بين فرمايا كه تيرا كهانا صرف متى لوگ كها كين اس كا مطلب كيا ے؟ پنہیں کہا گرکوئی مہمان آ گہااور وہ فائق، فاجر با کافر ہے تو آپ اے کھانا نہ کھلائیں، جومہمان آگیا تو اے کھلانا پڑے گا۔اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ تعلقات رکھیں متعین ہے، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے زیاد و تر ان بی كاآب كے ياس آنا جانار كا تجارت كى وجد اوگ آتے جاتے ہيں، رشتوں كى وجدے لوگ آتے جاتے ہیں، دوسرے دنیوی کاموں کی وجدے آبس میں ملتے طلتے میں تو آپ ایے تعلقات جب قائم کریں گے نیک لوگوں کے ساتھ تو مجروبی آپ کے ہاں آئیں گے اور آپ ان بی کو کھلائیں گے یا کیں گے۔ جب تعلقات بی بدرین لوگوں کے ساتھ رکھیں گے تو بے دین لوگوں کو ہی کھلائیں گے۔

ایک بات توبہ ہوگئی کداینا ہرمعالمداور ہرتعلق قائم کرنے سے پہلے بدکوشش کریں که دین دار کے ساتھ ہوای بات کا اہتمام کریں۔

## استخاره:

کوئی بھی کام کرنے ہے پہلےاستخارہ کریں لیکن استخارہ کریں سنت کےمطابق ، دو

رکعت فنل مز حکر دُعا مسنون برهین ،اس دُعاء کے بعد کوئی خواب وغیر ونظر آنا نشر وری نبیں ،لو گوں نے ایسے ہی خواو مخواہ کی یا تیں بنار کھی ہیں۔ وُغاءا شخارہ کا جومضمون ہے وی اس ہے مقصود ہے ،اس کامضمون یہ ہے کہ بااللہ! یہ کام تیرے علم میں اگر میرے لیے دنیا کے لحاظ ہے، آخرت کے لحاظ ہے، حال کے لحاظ ہے،امتقبال کے لحاظ ہے نافع ہے تو مقدر فرما،اس میں برکت عطافر ما،اس کے اسباب بیدافر مادے۔اورا گرکسی لیٰ ظ ہے یہ میرے لیے نا فع نہیں ،مصر ہے خواہ د نیا کے لحاظ ہے یا آخرت کے لحاظ ہے یا حال کے لحاظ ہے یا استقال کے لحاظ ہے تو تچم مجھے اس ہے ہٹادے اور اسے جھ ہے بٹادے۔ تو عالم ہے میں نہیں جانتا۔ تو قادر ہے میں عاجز بوں۔ان صفتوں کا واسطہ دے ئرانند تعالٰ ہے دُعاء ہے۔اب یقین رکھیں کہ جب اللہ تعالٰی ہے بیدُعاء کر لی تو ان شاءاللہ تعالیٰ بہتر نتائج مرتب ہوں گےاس دُعاء کے قبول ہونے کا وعدہ ہے۔رسول الله صلى الله عليه وسلم استخاره كي دُعاءاتني تا كمد بي تعليم فريائية من كما جيسے قرآن كي آيت اورفر مایا:

#### ماخاب من استخار (رواه الطبر انى في الاوسط)

جس نے استخارہ کرلیادہ مجھی خیارے میں نہیں رے گا۔ سنت کےمطابق استخارہ کرنا ضروری ہے،خواب وغیرہ و یکینا کوئی ضروری نہیں۔انتخارہ کے بعدآ گے نتائج جو کچی بھی بول اللہ تعالی کی طرف سے جو پکھی مقدر بوجائے اس پر انسان کوراہتی رہنا حاہے،ای کواینے لیے نافع سمجھے، مدیقین رکھنا جا ہے ایمان رکھنا جا ہے کہ یہی میرے لےنافعے۔

#### ©استشاره:

تیسرانمبراستخارہ کے بعد پاساتھ ساتھ استشارہ۔ جب کوئی کام کرنا جا ہیں تو مشورہ کیا کریں۔

## استشاره کی شرائط:

مشورہ کن لوگوں ہے لیا جائے اس کی چندشرا نظ ہیں:

## © عورتول ہے مشورہ نہ کریں:

عورتون ہے تو مشورہ قطعانہ کریں۔رسول اللّه علیه وسلم نے فر مایا: اذا كان اهراء كم خياركم واغنياء كم سمحاء كم وامركم شوري بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها واذا كان امراء كم شرار کے واغنیاء کے بخلاء کے وامور کے الی نساء کے فبطن الارض خيرلكم من ظهرها (رواه الترندي وقال هذا عديث فريب) ترجمہ: ''فرمایا کہ جب تک تمہارے کام آپس میں مشورہ ہے طے بائیں گے اور جب تک تمہار نے غی لوگ ، مال دارلوگ تخی رہیں گے اور جب تک تمہارے دکام نیک لوگ رہیں گے اس وقت تک زمین کا ظاہر زمین کے ماطن ہے تمہارے لیے بہتر ہے یعنی زندہ رہنا موت ہے بہتر ہے اور جب یہ تیوں کام گر گئے یا تیوں میں ہے ایک گر گہا،مشورہ ہونے لگے عورتوں ہے اور حکام ہو گئے ہے دین شریرلوگ اور مالدار ہو گئے بخیل تو پھر اس زندگی ہے موت بہتر ہے اور زمین کا پیٹے تمہارے لیے زمین کے ظاہر ہے زياده بهتر ہے۔''

اس لیے عوروں سے قو مشورہ قلطانہ ایل جائے خاص طور پر شادی و فیرہ کے معاصر طور پر شادی و فیرہ کے معام الناس تک کے پرد معاملات میں لوگ میر کچھتے ہیں کہ بید قریبے جائے ہیں عمود ان کا کام مارا الن تک کے پرد کردیتے ہیں، میر لیقہ بالکل غلا ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے جائل کے بھی خلاف ہے جائل کے بھی طوروں سے بالکل ہے۔ علی سے کام کمیں اور افتہ تعالیٰ محتم کے مطابق کام کر میں محوروں سے بالکل مشورہ دید گئی۔ ے تواس ے اُتار کر درای بات کہ چلیے ایک دم گرانے کی بجائے تھوڑی ہی لیما یوتی

کردین، اے تھوڑی ہے تیلی ہوجائے۔ بدز مانے کے تغیرے ایہا ہوا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قطعاً نہیں بوچھنا جاہیے ، خاص طور پر رشتے جیسے معالم عیس زیادہ ہے زیادہ یہ كري كه جب كى ازكى سے زكاج كا ارادہ بوتو مردتوا ہے د كينيس سكيں گے اس ليے كوئى خاتون جا کردیکھے لے اور دیکھ کریہ بتادے کہ اس کی شکل وصورت کیسی ہے لیکن عورۃ ہ کا حال یہ ہے کدان میں حب مال اور حب جاہ بہت زیادہ ہے اس لیے جب رکسی اور کی کود کھنے جاتی ہیں تو اس کی شکل وصورت سے زیاد واس کا فیشن دیکھتی ہیں۔ میں رئید بعض لوگ یہ عذر بتاتے ہیں کہ چونکہ سال کے ساتھ بہوکورہتا ہے قاگر ہم نے کمیں رشتہ کر دیا قو بھر بیوی بعضرائی ارب گی کہ دیکھیے ایک لے آتے ، اس لے آتے ، اس لے آتے بندا اس کی معیب اس کے ساتھ ، جب کہیں کوئی افتال بوقا قو بم کہد یں کے کرتم باری بی ال کی بوئی ہے۔ ابی جان چیزانے کے لیے مردا لیسے کر لیتے ہیں، یہ خیال بالکل غلط ہے اس لیے کر اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف کر کے آپ کی جمی مصلحت ہے کا م کریں بیات کے قان کا بچید عذاب بوگا۔ کوئی مصلحت اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف

نہیں چل کتی۔ ووسری بات یہ بتا کیں کہ دنیا ہیں کہیں ساس اور بہو کا آپس میں نباہ ہوا ہے؟ وہ تو ہوہی نہیں سکتا کہ نہاڑیں، ویسے ناممکن تو نہیں بحد اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا كرم ہے\_جب ميرى شادى ہوكى تو والدين بہت خوش يملے ہے بھى زياد وخوش رہے اور جب میں نے این بچوں کی شادیاں کیں تو بحمد اللہ تعالی بیبال بھی سب خوش ہیں کسی کوکسی ہے ذرہ برابر بھی کوئی اشکال نہیں۔اگر بات ہوتی ناممکن تو بھر ہمارے بال بھی ابیانه ہوتامگر مدچز عام طور پردیکھنے میں نہیں آتی۔ ہمارے ساتھ جواللہ تعالیٰ کا کرم ہوا تو ''انوارالرشید'' میں آپ نے پڑھائی ہوگا کہ شادی کے موقع پر میں نے کیا کیا اورکیسی کیسی دُعا ئیں کیس اور اللہ تعالٰی نے کیسی کیسی مدوفر مائی وہ تو اللہ تعالٰی کی رحت ہوگئی۔ عام طور برکیا ہے کہ بیگم سے کہدویا جاتا ہے کہ بیٹے کے لیے وُلبن آب تلاش کر کے لائمی، عورتوں کے ذمہ لگادیا، عورت میں توعقل آئی ہوتی نہیں اینے خیال میں وہ کتنی بی خوب ہے خوب تر تلاش کرکے لائیں، شادی کے چندروز بعد ہی لڑائی جھکڑے شروع ہوجاتے ہیں۔

ائيسورت يەكبىردى تىخى كەجبىي بىر بىرى بىرى كۆن ساس انىچى نەلى ادەجب يىش بەبولۇ ئى جوانىچى نەلى \_ يەنيىس كىتى كەنىش دەماقىچى ئىيىس جول، بىرى ئىراتى تۇ ساس سەلاقى رەي اب اپنى بىيولانى تو بىرە سەلاردى جەپەسلىم ئىيى كرتى كەخراپ خودای میں ہے، سارااعتراض دوسروں پر۔ آپ اپنی جان چیٹرائے کے لیے کتنا ی عورتوں کے سیر د کر دیں وہ لڑیں گی الڑیں گی ، لڑیں گی ، جب تک ویں نہیں ہوگا لڑیں گی ، آب کوبھی تناہ کر س گی خود بھی تناہ ہوں گی۔اس لیے پہنظر بددرست نہیں کہ عورتیں جے خود پیند کرکے لائیں گی اس کے ساتھ مصالحہ رہے گا، ایبانہیں ہوسکتا اٹرائی تو ہوتی

یہ تین نمبر ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ کہ دین داری کے تقاضے کو جمیشہ مقدم رکھیں، دوسرے بیا که استخار واور تیسرے نمبر پراستشار و کے استشار ہ کی اہمیت استخار ہ ہے بھی زیادہ ہاس لیے دوسر نے نمبر میں کہنا جا ہے استشارہ اور تیسر نے نمبر میں استخارہ۔ رسول النُدصلي اللّه عليه وسلم نے استخارہ کا بیان فر مایا ہے اور وہ بھی اتنی اہمیت سے جیسے کہ قرآن ،مگرنص قرآن میں انتخارہ نہیں استشارہ ہےاس لیے مشورہ کی اہمیت زیادہ ہے۔ مشورہ کن لوگوں ہے لیا جائے اس کے بارے میں بتار باتھا۔ اول نمبر میں عورتیں کٹ گئیں،خاص طور پرشادی کے بارے میں شریعت نےعورت کوتو کوئی افتیار دیا ہی نہیں نه مال كوند بهن كوند بيوى كوكسى قتم كاكونى اختيار قطعاً شريعت نيمين ديا ، ذرا سوچين كه ملمان بن !!! مسلمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کوئی چیز وہم نہیں بوسکتی کی عورت کوکوئی اختیارٹیس، کتنی ہی یارسا ہو، کتنی ہی بروی ولیة الله ہو، کیسی ہی رابعہ بھریہ ہو، کتنے ہی ولایت کے درجات طے کر کے آسان پر اُڑتی ہو، کہیں سمندر میں چلی جائے تو اس کا دامن تر نہ ہوتا ہو، ایسی بڑی وابیۃ اللہ ہولیکن پھر بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی القد علیہ وسلم کا تھم ہے کہ شادیوں میں عورت کوکوئی اختیار نہیں ، قطعا کوئی اختيارتيير.\_

جن لوگوں کو بچوں کی شادی کرانے کا افتیار ہوتا ہے آئیں'' اولیاء'' کہتے ہیں،اس کامفردے'' ولی''۔نابالغ خواہ لڑکا ہو یالڑ کی ہوبیغیرولی کے اس کا ٹکاح نہیں ہوسکتا اور بالغ کے لیے ولی کی رائے معلوم کرنا بعض صورتوں میں ضروری ہے اور بعض صورتوں میں مضروری نمیں، اس کی تفسیل تو فقتها ،اور خلاء جائے ہیں۔ بہر حال اولیاء جینے بھی ہیں و ومرودی مرد ہیں کی قورت کورائے دیے کا ادر کو شم کا کوئی افتیار اقتصاد نہیں۔ پورے خاندان کی عورتیں جینچار ہیں، چلاتی رہیں، مرتبٹی رہیں بہتیں شریعت نے اختیار دیا لیسی مردول کو اس دہ کا مرکز ہیں، کی دوسرے کا اس میں کوئی اعتیار انتہار ٹیمیں۔ عورتو اس کا قصد قواستشارے بھی پیلے قبر میں ہی کٹ گیا، مت پہچو پچھان سے۔ ایک حدیث اور نس یکھے:

لن يفلح قوم ولوا امرهم إمرأة (صيح بخارى)

" ووتوم برگز فلاح نبیں پائے گی جواپ معاملات کی ذمدداری کی عورت کے بر دکردے "

یہ جو بتایا گیا کہ عوروں ہے مشورہ ندلیا جائے اس کا مطلب میہ ہے کہ صاحب معالمہ ان سے مشورہ نہ لے البتہ اگر موروں کا اپنا معالمہ ہوتو اس بیس جیسے پہلے بتایا کہ صاحب معالمہ کی رائے سب سے رائح ہوتی ہے، اس طرح اگر کس مورت کا اپنا ذاتی معالمہ ہوتو اس میں اس کی رائے سب سے زیادہ رائح ہوگی بشر کیکہ اصول شریعت کے

خلاف ند ہو۔ اہم کا موں میں خواتین ہے مشورہ نہ لینے کے بارے میں اور دشتہ کرنے میں خواتین کو کی فتم کا کوئی افقیار نہ ہونے کے بارے میں اللہ تعالی اور اس کے رسول سل اللہ علیہ وطلم کے واضح فیصلے میں ، خواتین کو اس میں اپنی فضت نہیں محسوص نہیں کرنا جا ہے۔ جیسے

ے وال سے بیان ہو میں وال میں اپنی سساس میں ما دیج ہے ہیں۔ جسانی قرت اور ول کی خواعت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کوفی تیت دی ہے اور اس عمل خواتین اپنی خضت نہیں محموں کرتمی، ای طرع عمل میں کی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فوقیت دی ہے، اس میں خواتین کا کوئی اعتبار اور کوئی تصدیمیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصلحت و بحکست ای میں ہے، میں موجی کرخواتین کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پرخوش رہانا

دوس نمبر میں بہ ہے کدا یسے لوگوں سے مشورہ کریں جو ٹیک ہوں، دین دار بول کیونکہ بے دین تو بے دین کے ہی مشورے دے گا۔مشورہ دینے والا دین دار ہو، بکا دین دار، آ دھا تیتر آ دھا بٹیر ندہو۔اور کیے کی سند لینے کے لیے دارالا قیاء میں آ کرنبض دکھا کمن، ذراسا تحرمامیٹرلگا تا ہول، ذراسا توالیک دم پتا چل جاتا ہے کہ بیہ جوولی اللہ معلوم ہور ہا تحالیتو ولی الشیطان اَکلا۔جس ہےمشورہ کریں وہ پکادین دار ہونا جا ہے۔

#### ® خيرخواه يو:

مشیرآ ب کا خیرخواہ ہو۔الگ ہے اس کا کہنامحض اس کی اہمیت کی بناء ہر ہے ور نہ دین داری میں تو بیداخل ہے۔اگروہ دوسرول کے لیے خیرخوابی نہیں کرتا تو دین دار کہاں ہے ہوا، چلیے جا ہیں تو اے الگ شار کرلیں یادین داری میں داخل ہمجے لیں \_

# @ فج مه كار مو:

بارے میں مشورہ لینا جائے ہیں اس کا م ہیں وہ صاحب بصیرت ہو، صاحب تج یہ ہو، یہ ضروری نہیں کہ کوئی شخص جو نیک ہو، بہت بڑا ولی اللہ ہو، بہت بڑا بزرگ ہوا ہے اس کام میں تجربہ بھی ہو، لبذامشورہ لینے ہے پہلے میدد کچہ لیس کدوہ اس کام کا تجربہ بھی رکھتا <u>ے یاشیں</u>۔

## استشاره کی حقیقت:

استشاره کی حقیقت بھی سمجھ لیجے۔استشارہ میں بیضروری نہیں کہ صاحب معاملہ ا ہے مشیروں کی بات قبول بھی کرے ،اس پر بیلا زم نہیں مشیر کی جوشرا اُط میں نے بتا کُی ہیں خواہ وہ تمام کی تمام اس میں پائی جا ئیں تو بھی صاحب معاملہ کو اعتبار ہے کہ ان کی رائے کو تبول کرے یا نہ کرے۔استشارہ کی حقیقت صرف یہ ہے کہ معالم سے متعلق نفع ونقصان کے تمام پہلوسا ہے آ جا کس مشیروں کے لیے بھی مدحا ئرنہیں کہ و دا ہے مثورے برعمل کرنے کے لیے صاحب معاملہ کومجبور کریں بلکہ وہ صاحب معاملہ کی

رائے یہ ہوگا کہ وہ معاملے کے تمام پہلوؤں یوغور کرکے جوجائے فیصلہ کرے۔

تر ددیے جیں:

برمارے کام کرنے کے بعد جے طبیعت متوجہ ہوجائے تو پھر دل کی دھک دھک اور ر دوکوشم کردینا جاہے پھر تھم کیا ہے:

فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ (٣-١٥٩)

ترجمه: " جب آب پخته اراده کرلین تو پھراللدتعالی پر بھروسه کریں۔ "

ان شرائط کے بعد کرسب سے مقدم رکھا آپ نے دین داری کو، پھراللہ کے حکم ئے مطابق آپ نے استشارہ بھی کرلیا اور جن جن لوگوں ہے استشارے کا حکم ہے صرف ان بی سے کیا دوسرول نے بیں کیا ، اللہ تعالی کے علم کے مطابق آپ نے استخارہ ، مجی کرلیا، بیسب کام کرنے کے بعد پھر جب ایک باراطمینان ہوگیا تو تر دد میں متلاند ہوں۔اکثر لوگوں کا حال ہیہ کہ وہ یمی سوچے رہتے ہیں کہ ارے!ایبانہ ہوجائے ، کہیں ایسا نہ ہوجائے ،کہیں ایسا نہ ہوجائے۔اورا گروہ کام کرلیا بھراس میں پچھ نقصان ہو گیا تو وہ چھےکو ہی یٹتے رہتے ہیں کداگر ہم نے بیکام ندکیا ہوتا تو اچھا تھا۔ یا اگر شرا لط

یوری ہوجانے کے بعدوہ کام نہ کیا چربعد میں افسوں ہوتا ہے کہ کاش کرلیا ہوتا تو اجھا تھا۔ بيم حله بانسان كي صدافت كوير كيفيكا، وين مين ات كتنار سوخ ب، احكام شريعت كا كنا يابند ب، الله تعالى كماته كنا حمراتعلق ب، آخريس بيمر عله بهده مشكل ب اس کیے کہ ہوسکتا ہے کہ آپ نے سارے کام کر لیے اب اس کے بعد جب وہ کام کیا تو

اس کے نتیج میں کوئی تکلیف پہنچاور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ سارے کام کرنے کے بعدآ پ

نے وہ کام چپوڑ دیااور بعد میں خیال آیا کہ دیکھیے اگر وہ کام کر لیتے تو کتنی تر تی ہوجاتی ہجان اللہ! ہم نے کیوں نہیں کیا ہم کر لیتے تو احجا تھا۔ اس تم کے جو خیالات میں وہ ے وین کی علامت سے بے وین کی ۔ صاف صاف بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے

مطابق یوری یا بندیوں کے ساتھ جو میں نے بتائی میں کوئی کام کرلیا پھراس پر زندہ رہ توالله تعالی کے حکم برے ، مرر ہاہے تو بھی اللہ کے حکم برے ، فائدہ ہور ماہے ، راحتیں بیٹنے ری بیں تو ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم برقعل کیا ہے اور اگر نقصان مور ماے تکلیفیں بیتی

ر بی ہیں تو بھی ہم نے تواللہ تعالٰی کے حکم برعمل کیا ہے۔ آ گے راحت اور تکلیف جو یجھ مجمی ہوو دامند تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جیسے وہ رکھے گا ہم ہر حال پر راضی ہیں۔ بزگ ہے ہوئ تکلیف آ جائے تو زبان پر یہ بات آ نا تو الگ رہی بھی دل میں بھی رہ خیال نہ آئے کہ اگرہم یہاں مدرشتہ نہ کرتے یا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ جوڑتے یا تجارت میں اس کے ساتھ شرکت ندکرتے تو بہتر ہوتا ،کتنا نقصان ہوجائے بھی دل میں وسوسیجی نہ

آئے اگرول میں مجبی وسوسہ آباتو بداس کی علامت ہے کداسے اللہ تعالی پراعتاؤنیں۔ صاف صاف کہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق عمل کیا ہے آ گے متیجہ جو پچھ بھی ہووہ اللہ تعالی کے اختیار میں ہے۔

## كفار كى ايك علامت:

الله تعالى في كافرول كى ايك علامت بيان فرمان ب:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرُفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خُيُرُ ۗ اطُمَانً بِهِ \* وَانُ أَصَابَتُهُ فِينَةُ \* الْفَلَبُ عَلَى وَجُهِهِ \* خَسِرَ الدُّلُيَّا وَ الْإِجْرَ قَدِ (١٢-١١)

تر جمه:' ' بعض لوگ وه بین جوالله تعالی کی عبادت کناره میرکرتے بین، پھر اگراس کوکوئی نفع پہنچ گیا تو اس کی وجہ ہے اس عبادت پرمطمئن ہوگیا، اور اگراس پر پچھ آز مائش آگئ تو منہ اٹھا کرچل دیا۔ دنیا وآخرت دونوں کو کھو بیٹھا۔ بیک کھانقصان ہے۔''

بہت ہے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں آد دیر بشرونا میں دل میں آد دد کر بشرونا میں دل میں آد دد کہ ہیں آد در کئے ہیں اس کے اس کے اس بالے بیان اللہ اللہ اللہ ہیں اس کا اللہ اللہ ہیں اس کے بیان اللہ اللہ ہیں ہیں اس کے بیان اللہ اللہ کئی ہیں کہ ہیں اللہ ہیں کہ ہیں اللہ ہیں کہ بیان افرا مائی کے اس کے بیان اللہ اللہ ہیں کہ بیان اللہ اللہ اللہ ہیں کہ بیان اللہ ہی کہ بیان کہ ہیں کہ بیان اللہ ہی کہ بیان کہ ہیں کہ بیان اللہ ہی کہ اللہ ہیں کہ بیان کہ ہیں میں اللہ ہی کہ ہیں کہ بیان اللہ ہی کہ اللہ ہیں کہ بیان کہ ہیں کہ ہیا ہیں کہ ہیں کہ ہیا ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیا ہیں کہ ہی کہ ہیں کہ ہیا ہیں کہ ہیں کہ ہیا کہ ہی کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیا کہ ہی کہ ہی کہ ہیں کہ ہیا ہی کہ ہی کہ ہیں کہ ہیں کہ ہی کہ ہیں کہ ہیں کہ ہی کہ ہی کہ ہی کہ ہی کہ ہی کہ ہیں کہ ہی کہ ک

مسلمان كاحال:

معنی معنی میں انشد تعانی کی عبادت کی جائے تو انشد تعانی کے قانون کے مطابق عمل کرنے کے بعد مجرح جے یا مرے، مرنے دیا دہات تو کی ٹیمیں ہوئٹ تا '' تکلیف ٹیمن گزار تا تو الگ بات روی خوا مرمی کیوں نہ جائے۔ ذرہ برابرایمان ٹیمس کر دو پیدانہ ہواور پر لیٹین رکھیں کہ بچر کچھ چور ہا ہے ہمرے انشد کی طرف سے ہور ہا ہے، ٹیمس ان صالات پرجبرکروں کا تو انشد تعالی کی طرف سے اجر سلے گا۔ اور ٹیکٹ مختص کے لیے دنیوی کٹا کیف اور پر بیٹا نیال کفارہ سیٹات اور باعث ترتی درجات ہوتی ہیں۔ قرآن مجدور شل

وَالصِّبرِينَ فِي الْبَانِهَآءِ وَالطَّهِ آءِ وَحِينَ الْبَانُسِ ﴿ ٢-١٤٤) ترجمہ:'' وہ لوگ صبر کرنے والے ہن تخی میں، تکلیف اوراز ائی کے وقت'' اللہ کے بندے ہر حال میں عبر کرتے ہیں ، مار مارصر ،صر ،صر کی تلقین ۔

دنیاغم کدہ ہے:

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِ ( ٩٠- ٢)

ترجمه: "بهم نے توانسان کومشقت میں پیدافر مایاہے"

انسان کو دنیا میں مشقت اٹھانا پڑے گی۔امور تشریعیہ کے علاوہ امور تکوینیہ لیمنی نقروفاقه طرح طرح کی مصبتیں۔مصبتیوں کی پھر دوستمیں ہیں،ایک تو یہ کہ قدرتی هيبتين پيچى بين جيكوئي يماري آگئي يا خدانخواستدكوئي حادثه موكيا \_ وومري فتم مدك مجھی کسی انسان ہے تکایف پہنچ سکتی ہے،مثلاً کسی کے ساتھ رشتہ قائم کیا وہ ہروت لڑتا جَمَّرُتا رہے۔ایک عجیب ملفوظ بھی مُن لیجی، ایک مولانا صاحب نے مجھے ایئے خسر صاحب كالمفوظ بتاما، كتي بس كه بهار ي خسر به كتيم بين كدواماد جبيها بهي تلاش كرلو، تلاش کرتے کرتے کئی سال لگادو کھر بھی جب ملتا ہے تو تنجر کا کنجر بی ملتا ہے میں نے ان مولا ناصاحب سے کہا کہ آپ کے ضرنے سب سے پہلائخرتو آپ کوہی بناویا اس ليے كدآ ب بھى تواس كے داماد بين ادراس بے بھى برھ كربياس نے منصرف آب كوبلك آپ کے ابا کوئشی کنجر کہدویاء آپ کوشرم نہیں آتی؟ آپ اپنے ضرے پوچیس کدوہ ئيول آپ کوننجر کا بينا کنجر کبدرے بين؟ توبيه معاملہ ب\_

الله تعالى فرمار بين كدانسان كوتومشقت مين بيدا كيا ب: لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

مشقت میں پیدا کرنے کے سارے مطلب لے لیں۔ شریعت کے احکام برعمل

نطبات الرشيد (<u>(۱۳)</u>

کرنے میں بھی مشقت اٹھانا پڑے گی، اللّٰہ کی ٹافرہانیاں چھوڑنے میں، دوسروں کو بحانے میں آپ کوشقت اٹھاٹا بڑے گی، دوسروں کوٹیلیغ کرنے میں، ٹافر مانیوں ہے رو کنے میں آپ کومشقت اٹھانا بڑے گی۔ اس طرح سے دوسری مصیبتوں میں بھی مشقت المحانا يزے گی خواد و وَسی انسان کی طرف ہے ہوں یا قدر تی طور پر جیسے کوئی بیار بوگیا پاکسی حاوثے میں زخمی ہو گیا یا معذور ہو گیا۔ وہ تکالیف جن میں بظاہر کئی انسان کا دخل نہیں ہوتاان برلوگ صبر کر لیتے ہیں مگر کسی انسان سے تکلیف پڑنچ رہی ہے تواس میں یں بیں سوچتے کہ ریکھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے،اس کے ول میں کس نے ڈالا کہ ات تکلیف پینجا ؟؟ اگر کوئی آپ کو تکلیف پینجار ہا ہے تو سب سے پہلی بات سے سوچیں کہ اس کے دل میں ڈالا کس نے کہاہے تکلیف پہنچاؤ، ووتو اللہ تعاتی نے ڈالا ہے۔ پھر دوسرے درجہ میں اے قدرت كس نے دى؟ وه بھى الله تعالى نے دى۔ جب الله نے اس کے ول میں ڈالا ،اللہ ہی نے اے قدرت دی تواسے منجانب اللہ کیوں نہیں جمجھتے ؟ اگرا بی کوئی غلطی ہے تو اس ہے تو بریں اپن اصلاح کریں اور اگر غلطی نہیں ، تو بکرتے رہے ہیں، گناہوں سے بچتے رہے ہیں تو سیجھیں کہ اللہ تعالی نے آپ کے درجات بلند كرئے كے ليے بيمعامل كرديا، اس ميل آپ كافائدہ بورجات بلند بورب إلى -

مصيبت پرشکرکی عادت ڈالیں:

دنیاش بری بے بری آنگیف اوراس برد کار دورس تاقیف ب- ای آنگیفول کو یکفت مو چنی بجائے دنیا کے طال ان کو ا دیکسیں کر دورسے اوگ تنی بری بری آنگیفول کو یکفت مو چنی بجائے دنیا کے طال ان کو ا اس پر اللہ کا شکر اواکر میں کداس ہے بھی بری آنگیفی میں انگردند! بھے پر بدی مصیب فیمن آئی سے بھر تھی چھوٹی ہے۔ حضرت میر رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرما یا کہ کی تھی تنکیف سینیے تو تمن شکر لازم جوجاتے ہیں۔ ایک توبیہ کہ المحدثذا دنیوی تکلیف ہے دین نہیں۔ خدانخواسته دینی نقصان محتا تو کتار مزافقہ ان موتا پر نبوی نقد ان تی تا خرے کا برخرے ہے۔

نقسان بوتا تو کتابر انقسان بوتا۔ دیموی نقسان قرآخرے کا ذیرہ بنا ہے۔ المحداث کے۔ دومری بات پر کہ المحداث ایر تکلیف چھوٹی ہے، ذراد نیا کے مانات پر نظر ذائس کتی بری بری معیمیتیں میں، المحداث الفتر نے بوج مصیرت سے بحال مجھواڑ

ڈالیس کٹی بری بری مصیبتیں میں، انمدنشہ! اللہ نے بری مصیبت سے بھالیا پھوٹی مصیبت دی ہے۔ ارسے ناشرے!! ناشرے!!! نشرے!!! کٹے چھوٹی مصیبت پرمبر منیمن جویا تا اگر اللہ تعالیٰ اس ناشری کے بدلے میں تھے پرکوئی بہت برا اعذاب ڈال

دیں چرکیا ہے گا؟ ایک خاتون جرواقت پریشان رہتی تھی بار بارا ہے حالات میں میں بتاتی کہ یہ

یریشانی میریشانی میریشانی میش نے اس سے کہا کہ بہت ناشگری جوہ اللہ کی فعیش نمیش موچش مجروفت صبیعتیں ہی موجق ویتی ہو۔ اس کے بعدامبوں نے اپ نے طالات میں بتایا کہ میں نے بہت موٹے الفاظ میں کافذیر کھانا 'اوناشگری'' یوگھوکر سامنے ویوار پرنگادیا ہے۔ یکھتی وہتی ہوں اس سے اتا سکون ملاء اتنا سکون ملا کہ ول سرور سے بجرائیا مارسے تم جائے رہے۔ یو تاشگری کی باغیں بین کہ انسان میں چیتار ہے کہ یے 'کالیف

ب، يَتَكِيف به جَهِدالله عَلَى اصال اورالله تعالى كُفتين وَبهت زياد ومِن: وَإِنْ لَمَعُدُواْ بِغَمْتَ اللَّهِ لَاتُعْصُوهُما وَإِنْ الْإِنْسَانَ لَظَلُوهُمْ تَخَفَّارُه

( ۳۳-۱۳ ) ترجمہ: ''اگر اللہ تعالی کی نعمتوں کو شار کر و تو شار میں نہیں لا کتے ، بے شک

ا نسان بهت بی ہے انصاف اور بہت بی ناشکر اے'' حضرت عمرضی الندنعائی عندکا رشاد بتارہ باقتی، تیسری بات یہ کے المحد منذ! جزع وفوع

منظرت مررک اللہ معال عندگا ارتباد بنار ہائفاہ میں کیا ہت ہے کہا گھردند! جزئے فرز خ میں انسان انگلیف پر ہے مبرک کا مظاہرہ شکرے، چینچ چاہئے کہیں، الشراق الی رضا پر انٹی رہے، تو اے کہتے ہیں کہ جزئے فرز کے سے نامج کیا۔ جزئے وفرز کے شمعی ہیں ہے ممرک کا مظاہرہ کرنا، خواد زبان سے ہے مہرک کے کلمات ادا کرے یا دل میں ایسے خیالات لائے۔اگرانشہ تعالیٰ کی آنکیف پر بڑ ٹی فزر کے سے مخفوظ رکھے تواس پرانشہ کا شکر اداکرے کہانشہ تعالیٰ نے مجھے بڑ کی فزر کے سے بچالیا، رضا بر قضا کی دولت عطافر ہادی۔

# الله كے حكم پرجان بھى قربان:

خطبات الرشيد

ان چیز وں کوسوج کرحالات جو کچھ بھی ہول ان برصبر کیاجائے اور مچرا کیے جملہ دویارہ لوٹا دوں کہ کتنی بڑی مصیبت آ جائے بیسوچ کر کہ میں نے تو کام کیا ہے اللہ کے قانون کےمطابق اب جوگز رتی ہے گز رے۔اللہ کے تھم برتو جان بھی دینے کے لیے تیار رہیں، اگر تھوڑی بہت مصبتیں آجائیں تو کیا ہوا، خندو پیشانی ہےمصبتوں کو برداشت كرے اوراجركى توقع ركھتے ہوئے جو كچونجى بوتا بان يرصبر كرے مسلمان کا حال بہ ہونا جا ہے۔اوراگر اللہ کے قانون کے خلاف کام کیا وہ شرطیں جو پہلے بتا کی ہیں ان کےمطابق عمل نہیں کیا پھر اگر بہت خوش بھی نظر آ رہا ہوتو الیی خوشی کا کیا فائد و جس کا نتیجہ و نیااور آخرت میں جہنم ہو؟ اللہ کی رضا کے مطابق رہنے سے بڑی سے بری تکیف بھی رحمت ہے اور اللہ کی رضا کے طلاف کرنے سے بری سے بری خوشی بھی عذاب ہے، بہ یقین کرلیں۔اگر کسی نے کوئی معاملہ کرلیا،شادی کا یا کوئی دوسرااوراس میں ان شرطول کی رعایت نہیں کی پھر بعد میں جب پچھے عذاب آیا بیوی مل گئی کر چیلی چلائے والی یا داماد ایسا تنجر کا کنجرمل گیا کجراہے بعد میں عقل آئی تو اے سلجھانے کا کیا طریقت کو پر کے اللہ اشروع میں ہم نے دین داری کومقدم نہیں رکھا ،ہم نے دین دارلوگوں سے مشور نہیں کیے، ہم نے عورتوں سے مشورے کر کے کام کر لیے، ہم نے سنت کے مطابق استخار و نہیں کیا، ہماری یہ نالائقیاں ہیں، نافر مانیاں ہیں انہیں معاف فرمادے اورآ بندہ کے لیے ہماری حفاظت فرما تواس کمیے تک جوحالات اس کے ليے عذاب تھے اللہ تعالیٰ انہیں رحت ہے بدل دے گا، جا ہے بظاہر حالات ایجھے نہ بول مگرية تكليف اس كے ليے آخرت كى نعتول ميں ترتى كاؤر بعد بن جائے گى اور سب ے بڑھ کریے کہ اس کا دل مطمئن رہے گا۔

اگر گورڈ ل کے مشورے سے دشتہ کیا ہے تو اس کے بعد بیدا ہونے والے اختیادات اورلز انی جھڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذاب ہے اوراگر مردوں کے مشورے سے اصول شرعے سے مطابق رشتہ کیا ہو تو اس کے بعد اگر اختیافات پیدا ہوگئے اور کی کو کئے سے تنکیف بیٹی تو اس برم برکرنے میں اجرہے اس کے رشکیف اس کے لیے دعت ہے۔

#### اولاد کی تربیت کااصول:

اولاد کی تربیت کے بارے میں بھی یمی اصول ہے۔ کسی نے فون پر بتایا کہ لوگ کہتے میں کدا گریچوں پر یابندی لگاتے ہیں تو بچوں کا ذمن بند ہوجا تاہے، وہ بگڑ جاتے ہیں اور اگریچوں کوآ زادی دی جائے توان کاذبین کھل جاتا ہے، پُھروہ جونون پر بات کررہے تھے کینے لگے کہ ہمارا تجربہ بھی یمی ہے۔ایسے لوگ اپنے تجربے بھی بتاتے ہیں، بچوں کو آزادی دے دوکہ جو جا ہوکرتے کیروتو ایسے کرنے سے بیچے سردھرجاتے ہیں،خوب پھلتے پھولتے ہیں اور اگر روک ٹوک کرتے ہیں تو بچوں کا ذبحن خراب ہوتا ہے۔ میں نے انبيس بتايا كهالغد تعالى كاقانون بجالله كاقانون كه بجوں يريابندى ركھو۔اللہ كے قانون برشل كرتے ہوئے اگر آپ كا بجد خدا نخواسته كافر بھى ہو گيا، فاسق فا جر ہو گيا، واكو بن گيا، پھی بن گیا آخرت میں آپ کے یاس جواب موجود ہے کہ یااللہ! میں نے تیرے قانون كےمطابق عمل كيا،آ گےاس ميں اثر ركحنا ياندركھناوہ تيري طرف سے تعا۔ حضرت نوح عليه السلام اين بيغ كومسلمان نهيس كريك، بيوي كومسلمان نبيس كر سكے، اوط عليه السلام اپني بيوي كومسلمان نبيس كر سكے، ابرائيم عليه السلام إين اباكو مسلمان نبین کریکے، رسول التدملی القد علیہ وسلم اپنے چیا کومسلمان نبیں کریکے۔ حضرت آ دم عليه السلام كے بينے نے اپنے بھائى كولل كرديا، ئيا كوئى كہد سكتا ہے كہ نبي كى تربيت ييل كونى نقص قفا؟ تربيت بين نقص نهين ، ؤعاء بين نقص نهين ، كوشش بين نقص نهين ، الله

تعالی ائی قدرت دکھاتے ہیں۔اگر بچوں بربورے طور برشر بیت کے مطابق پابندی بھی، دُعا ئیں بھی اورا نی ہمت پرنظر کی بچائے اللہ پرنظر تھیں کہ ہم تو تھم کے بندے ہیں اللہ کے حکم کی تغیل کررہے میں ،نظررے اللہ تعالیٰ کی رحمت بر،اس کے بعداولا دکتنی بھی گر جائے قیامت کے روز آپ کے یاس جواب موجود ہے کہ بااللہ! ہم فے تو تیرے تھم کے مطابق عمل کیا آ گے بدایت تو حیرے اختیار میں تھی۔اورا گرمعاملہ ہو گیا اُلٹا، ۋھيل دوجي بچول کو ۋھيل وو، کو کي روک ٽوک نہيں ، کو کي يا بندي نہيں ، حدود شرعيه کا کوئی لحاظ شدرکھااوراس کے بعد وہ بن گیاولی اللہ، وہ فضیل بن عماض بن گیا، بہت برا ولی اللہ بن گیا پھر بھی قیامت میں گردن تمہاری پکڑی جائے گی کداس کا صالح بننا تو ہماری دنگیری ہے ہے، نالائق! تو نے اولا دکی صحیح تربیت کیوں نہ کی ،روک ٹوک کیوں منبیں کرتا تھا؟ بوقت ضرورت مناسب سزا کیوں نہیں دیتا تھا؟ تگرانی کیوں نہیں گ؟ وہ ولی اللہ بن گیا ہمارا کرم ہوگیا تھے تو غفلت پرسزا ملے گی، لے جا نمس کے جہنم میں تھینج كر، تونے اینافرض كيوں ادانبيں كيا؟ \_

فسموسس البذى ربُّنه فرعون موسلُ وموسى الىدى ربُّسه جبريل كافر'

ترجمہ:'' دومویٰ جن کی پرورش فرعون نے کی وورسول ہے اور وہمویٰ جس

کی پرورش جبریل نے کی وہ کا فرہوا'' سامری کا نام بھی مویٰ تھااوراس کی برورش کی جبریل علیہالسلام نے وہ تو اتنا بڑا

کا فراور حضرت مویٰ علیه السلام کی برورش کی فرعون نے اور انبیں اللہ تعالیٰ نے بناویا رسول کوئی کیا ہے گا کیانہیں وہ تو القد تعالیٰ کی حکمتیں ہیں،مقدرات میں ہے ہے، بندے کا کام بیہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون پڑمل کرے۔

حضرت كَنْكُوبي رحمه الله تعالى كاقوا نين الهيه يرغمل:

جب حصرت كنگوى رحمه الله تعالى دارالعلوم ديوبند كريريت تصاى زمانے

نسني سيكوان میں تصبے کے ایک ماا پڑمخض نے مدمطالبہ کیا کہ اسے بھی دارالعلوم کا رُکن بنایا جائے۔وہ ابل ٹروت میں سے تھااور صاحب اثر تھالیکن ووڑ کن بنانے کے لائق نہیں تھا کیونکہ شر براور ہے دین تھا۔ حضرت گنگو ہی رحمہ اللہ تعالی اے زکن نہیں بنارے تھے، حضرت حکیم الامة رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت گنگوی رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں ککھنا کہ میری رائے میہ ہے کہ اگر آپ اے رکن بنالیں تو اچھا ہے، اس لیے کہ اگر اے زکن بناہمی لیا تو اس کی سُنے گا کون کیونکہ اکثریت تو ہماری ہے فیصلہ تو وہی ہوگا جو ہم لوگ کریں گے،البذااس کے شرہے بچنے کے لیےائے ذکن بنالیں اورا گرنہیں بناتے تو چونکه به بااثر ہےاس دارالعلوم کونقصان پہنچائے گا۔حضرت گنگوبی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جواب سنے،حضرت گنگوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تفقہ اوران کی بصیرت ایس سے کہ ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی اور رہیجی سمجھ لیس کرد ہو بندیت نام ہے بی حضرت گنگوہی کا ،جتنی

بنيادانبول في ركى دوسراكوني ان عيم بانبيل بوسكا حضرت حكيم الاسة رحمد الله تعالى کی تربیت حضرت گنگوی رحمداللہ تعالٰ نے کی میرسارا مصالحدان ہی کا لگایا ہوا ہے۔ اب جواب سنے،حضرت گنگوی رحمہ اللہ تعالٰی نے فرماما کہ ہر گزنہیں بناؤں گا اے زُكن، كيول؟ اس ليح كداكرا ي زكن ند بنايا اور كيمرفرض كر ليجيح كد دارالعلوم كوفقصان بہنجاتو کیا ہوگا؟ زیادہ ہے زیادہ فقصان مدہوسکتا ہے کہ دارالعلوم بند ہوجائے گا، یمی

ہوگا نااور کیا ہوگا؟ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب چیثی ہوگی تو میرے یاس بیہ جواب ہوگا کہ تو نے نبیں چلایا میں کہا کرتا میں تو تیرے حکم کا بندہ ہوں میں نے تیرے تھم ک تھیل کی ہے۔ اورا گرمیں نے اے رکن بنالیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے سوال ہوا کہ نالا اُق کو کیوں رُکن بنایا؟ اگر چہ دارالعلوم کتنی ہی ترتی کر جائے مگر میسوال ہوگیا کہ نالائق کورُ کمن کیوں بنایا تو میرے یاس کوئی جواب نہیں ہوگا، جانا پڑے گا جہنم میں ،اس ليے دارالعلوم رہے يا ندر بے نالائق كو برگز رُكن نبيس بناؤں گا۔ يہ جواب ديا، كيراللد تعالى كى مددكيس موئى كدوه چينا جلاتاره كيادارالعلوم كوبرابرترتى يدترق موتى جلى كن \_ ید شال بھی ای لیے دی کہ افتہ تعالیٰ کے قواغین کے مطابق کم کرنے کے بعد پھر پھو بھی حالات بیش آئیر ای میں بندے کی بہتری ہے۔ دین داری کو مقدم مرکبی پھر استشارہ ،جواس کی شرطس تنا کم سال برگم کر کر میں اور استقارہ بھی کر کمیل اور پکر:

فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ \* فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ \*

ترجمه: (جب آپ پخته اراده کرلیس تو الله تعالی پر مجروسه کریں)

## غزوهٔ أحد میں استشاره کی ایک مثال:

فَاذًا عَزَمُتَ فَتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ \*

استشارہ کے بعد جب آپ نے ایک کام کرلیا، پکا ارادہ کرلیا تو ہوگڑرتا ہے۔ گزرنے دو۔ سترسحا بیشبید ہوئے ستر ! کتابرا المیہ کتابرا حادثہ مگر جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، جب آپ نے اللہ سے تھم کے مطابق کام کیا تو تنجیہ کچھ بھی ہو ہرحال میں اللہ پر مجروب ارتکبی مضمئن رہیں۔

#### ايمان كاتقاضا:

تقاضائے ایمان توبہ ہے کہ مرتے میں تو اللہ کی رضا کے مطابق، زند ورجے میں تو

الله کی رضا کے مطابل ، نفع ہوتا ہے اللہ اللہ کی رضا کے مطابق ، نقصان ہوتا ہے اللہ کی رضا کے مطابق ، درامس و فقصان تو ہے می تیس تمہاری نظرین اسے نقصان مجدری ہیں۔ غرض کہ کیچرز رابرا برجی تر درئیس رہنا جا ہے۔

ں پید دو میں میں اور دور اللہ ہو ہے۔ ایک قوید کدان شرائط کے مطابق کام کرنے کے بعد تر دونیس ہونا چاہیے کہ کام

يد. كرين ياد كرين: فَاذَا عَوْمُنْ لَقَوْمُكُمْ عَلِمَ اللَّهُ <sup>ع</sup>َلَيْهِ عَلَى اللَّهُ <sup>ع</sup>ِلَيْهِ اللَّهِ <sup>ع</sup>ِلَيْهِ اللَّهِ <sup>ع</sup>ِلَيْهِ اللَّهِ <sup>ع</sup>ِلَيْهِ اللَّهِ <sup>ع</sup>ِلَيْهِ اللَّهِ <sup>ع</sup>ِلْهِ اللَّهِ <sup>ع</sup>ِلَيْهِ اللَّهِ <sup>ع</sup>ِلَيْهِ اللَّهِ <sup>ع</sup>ِلَيْهِ اللَّهِ <sup>ع</sup>ِلَيْهِ اللَّهِ <sup>ع</sup>ِلَيْهِ اللَّهِ <sup>ع</sup>ِلَيْهِ اللَّهِ <sup>عِ</sup>لِيْهِ اللَّهِ <sup>ع</sup>ِلَيْهِ اللَّهِ <sup>ع</sup>ِلَيْهِ اللَّهِ <sup>ع</sup>ِلَيْهِ اللَّهِ <sup>ع</sup>ِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

ہت کرکے جدھ کور تحان ہوکام کرڈالٹن زیادہ موجے نید میں ادرکام کرنے کے بعد گجراس کا جوجی تیجہ ہواس پر کل کر دورکر ہے کہ کا کہ ندگرے تو اپیا ہوجا تا اور کر لیتے تو اپیا دو باتا مالی چزین ایمان کے قاضوں کے خلاف ہیں۔

اس طرح کے قبے بہت ساسفات ے رہیج ہیں اس لیے آئ رات بھی خیال ہود ہا تھا کہ اس ہارے میں یا تو کوئی مشمون تکھوں یا کیسٹ میں مجردوں اورععر کی نماز کے بعد خیال آئیا کہ چلیے آئ آئ پر بیان ہوجائے اللہ تعالیٰ طاہراور ہائمن میخسمتی میں اپنی مرضی کے مطابق بنالیں، تمام سلمانوں کوکمل طور پروین وار جائیں اور وین وار بیٹ کے بعد جوحالات بھی گزرین خواوظ ہرائی بھی ہوں یا پر سے ان تمام حالات کو خندہ چیٹانی سے برداشت کرنے کی ہمت وقد نیٹی عطافر مائیں۔

وصل اللَّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدتلة رب العلمين



وتحظ

فقة العظمة عظم خرافير عمقتي ريث يداح رضارته التالا

ناشىر كِتَاكِيْكِهِلُ

ناظِم آبادي - كابى ٢٠١٠

10:10 نمازهي مردول كخفلتين حاث مجد دارالافناء والارشاد المم بالركايي Dile. بوقت: ١٥٥ يعدنما يعمر تاريخ: 🖘 ٨ر جب ١١٣١ع مان فطيع مجلد: ١٣٢٥ شعبان ١٣٢٥ ع مطع: ١٥ حمان برنغتگ ليس فون: ١٩٠١٣١٠-١٩٠ كَتَاكُ لِلْهِ الْمُرْبِهِ وَلِي ١٤٠٠ كَالْ قون: الاسمولاد- ام فيكس: ۱۲-۲۲۲۳۸۳ - ۱۲

#### وعظ

# نماز میں مُردوں کی عفلتیں

(۸/رجب۲۱۸۱۵)

بدوعظ معنزت القرس دحمد الله الآلي في نظر إصلاح مينيس كُرُ الراجا سكاس ليبيسه: ليبيس من كوفي نفعي نظراً من تواسع مرتب كي طرف سي مجما جاء -

ٱلْحَمَٰدُ لِلْاَ يَحَمَّدُهُ وَنَسَعَضِهُ وَنَسَعَفِهُ وَقُومُ وَلُومِنُ بِهِ وَنَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَكِاتٍ أَعَٰمَاكُنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُصِلُ لَهُ وَمَنْ يُطْمِلُهُ فَلاَ عَادِى لَهُ وَنَشْهَدُانُ لاَ اللهُ اللَّا اللَّهُ وَحَدَٰهُ لاَنَسُولِكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إله وَصَحْمِةً أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُونُهُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّمُطُنِ الرَّجِيْعِ. بِسُمِ اللَّهِ الرُّحْمَٰنِ الرَّحِمُّ. وَاَلِيَسُوا الصَّالِوَةَ وَالرَّوا الزَّكُوةَ وَارْتَكُواْ مَعَ الزَّا كِيمِينَ ٥ صدق اللّه العظير (٣٣-٣)

#### مسجد میں صف بندی کا طریقه

اس مجد میں پکل بار جب کوئی صاحب آتے ہیں تو وہ یہاں کے دستورے والف منیں ہوتے اس لیے انہیں تھوڑی یا ہے سچھانے کی ضرورت بیٹری آتی ہے ،مجت سے

سمجهایا جاتا ہے ویسے بات تو محبت ہی ہے سمجھ میں آتی ہے۔اس مجد میں ایک دستور ے وہ یہ کہ محد میں جو مفیں بنیں \_ بہلی صف، دوسری، تیسری ادرا ہے بی امام کے قریب اورمحراب کے سامنے تو ان صفول کی ترتیب اس طرح سے ہو کہ سب سے مقدم قبلے کی طرف کوسب ہے پہلے ناماء وصلیاء کی صغیل ہوں ، اندر سے دل کس کا صالح ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے دیکھنے میں صورت صالحین کی ہونیک لوگوں کی صورت ہو۔ یبال اس محد میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ایسے قیس بنائیں ،کی برسوں سے میں اس کا اہتمام کروا تا ہوں مگر ابھی یہاں کے نماز یوں کواس کی کی عادت نہیں پڑی ہیہ بات اس طرت معلوم ہوئی کہ میں جب بھی باہر چلاجاتا ہوں ایک ڈیڑھ میننے کے بعد سفر سے واپس آتا ہوں تو یہاں پھروہی قصہ ہوتا ہے ، کوئی کہیں گھڑ اہور باہے کوئی کہیں گھڑ اہور با ہے پھر مجھے کچھ بنانا پڑتا ہے، بیٹو!صاحبزادو! برخوردارو!صفیں درست کرومحبت ہے پھر کہنا پر تا ہے۔اس سے میمعلوم ہوتا ہے کہ یبال کے جونمازی حضرات ہیں وہ القد تعالیٰ کی رعایت نبیں کرتے ،اللہ کے حبیب صلی الله صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت نبیس کرتے ، میری رعایت کرتے ہیں ،میری وجہے کرتے ہیں اس لیے میں مجدیش ہول یا نہول اورمبجد میں بھی آخر کب تک رہوں گا کبھی تو وطن جانا ہےان شاءاللہ تعالیٰ نہایت شوق ے وطن حائیں گے۔ان شاءاللہ تعالی خرم آن روز کزیں منزل ویراں بروم

راحت جان طاہم ورنینے جانال بروم ترجمہ: جس دن میں اس ویران گھرے دوانہ ہوں گا وہ ون میری خوشی کا ون ہوگا۔ اپنی ووٹ کو آرام دول گالوں ہے تجوب کے لیے دوانہ ہول گا۔ کتابر سے کا دن ہوگا جب سائر خانے ہے وائن جا کیں کے اوران اورانشر تعالیٰ

کتابرے کا دن برگا جب مسافر خانے ہے دعق جا میں ہے۔ ان طاء الشد تعالیٰ انسان کی زندگی کمب تک ہے لیک آئے میں جو آخر ہیں، بیرے بارے میں کداس کی زندگی کمب تک ہے اگر کپ خریعت کے اعلام بیگل کرتے و ہے بیرے کئے ہے اق بیری زندگی ۔ کب تک ؟ دوسری بات یہ کہ شریعت کے ادکام اس مجد کے ساتھ تخصوص ٹیمیں دوسری مجدوں ٹیں بھی شریعت کے ادکام کو جاری کرنے کی اپنی کی گوشش جنٹی ہو سکے کرتے رہیں اوگوں ٹیں انتشار بدرانہ دو مجت ہے آرام ہے جنتا پر کھی تھجا اما سکا کہا جائے۔

# دین کی بات کہنے کے دوطریقے:

نے لوگوں میں نا داقف لوگوں میں دین کی بات کہنے کے طریقے دو میں ایک توبیہ کہ بغیر کمی قتم کے خاص تعارف کے ، بغیر نفوذ اور اثر ورسوخ کے ایس بات کہدوی جس کا علم عام سلمانوں کونبیں وہ تو فتنہ پیدا ہوگالوگ لڑی گے کہ بہ کیا کہد یا فائدہ کی بجائے نقصان ہوگا۔ دو تین سال پہلے کی بات ہے مدینہ منورہ میں ایک صاحب نماز میں ہاتھ بہت ہلارے تھے۔معود پر میں لوگ نماز میں ہاتھ بہت زیادہ ہلاتے ہیں شایدحرمین تم یفین کی برکت مجھتے ہوں گے اس لیے حرکت کرتے رہوح کت، قصدلمها ہے مختفر کرتا ہوں میں نے ان ہے کہا کہ نماز میں ہاتھ نہ ہلایا کریں آب لوگ نماز میں ہاتھ کیوں ہلاتے ہں؟ ووصاحب بجھ دار تھے معلوم ہوا کہ عالم بھی ہیں انہوں نے کہد یابس جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اسے چوب دیتا ہے انگل دیتا ہے شیطان اس کی نماز کوخراب کرتا ہے تشکیم کرایا بلکہ ایک حدیث بھی پڑھ دی نماز میں ہاتھ بلانے کے بارے میں رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا که اگراس کے ول میں خشوع ہوتا تو نماز میں ہاتھ یاؤں نہ ہلاتا،نماز میں ہاتھ یاؤں ہلا نااس کی دلیل ہے کہ ول میں خشوع نہیں الله كاعبت عول خالى جاس كا قالب، يعنى بدن توالله تعالى كسام على مراس كا ول کسی مازار کی سیر کرر ہاہے وہ کسی مارکیٹ کے چکر لگار ہاہے ول اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں ۔ انہوں نے حدیث بھی بناوی۔ بھرویکھیے میں نے انہیں کیے بلیغ کی؟ میں نے ان سے پنیس کہا کہ آپ بھی تو بہت ہاتھ ہلاتے ہیں تو آپ نہ ہلایا کریں ایسے نہیں کہا بلکہ میں نے ان سے بیکہا کہ یہال لوگ نماز میں ہاتھ بہت بلاتے ہیں آپ لوگوں کو روکا کریں مقصد پیتھا کہ جب دومروں کوروکیں گے تو خود بھی تو سوچیں گے اپنے ہارے میں کدمیں کیوں ہلاتا ہوں میں نے انہیں یون تبلیغ کی کدآ بالوگوں کوروکا کریں کدنماز میں ہاتھ نہ بلا کمیں تبلیغ کافرض اداء کریں اس برانہوں نے جواب دیا کہ کسی کو ہدایت کی بات کہی جائے تو بعض لوگ تو مان لیتے میں اور بعض ایسے ناراض ہوتے میں جیسے آپ نے اسے لٹھالگاد یا ہوا ہے ناراض ہوتے میں۔اس قصے کوتو گزر گئے دو تین سال اب اس باراس کاایک مشاہدہ بھی ہو گباوہ اس طرح کہ محدحرام میں ایک شیخ جوئم کے لحاظ ہے بھی شخ بلم اور منصب کے لحاظ ہے بھی شخ نظر آتے تھے، بڈھا بہت بنا ٹھنا بہت ہی شودار بڈھاجسمانی لحاظ ہے بھی احساخاصافریہ چیرے پر چیک دمک،خوب خوب جیک دمك والا بدْ ها قفا بزا مجرْ كيلا اور بهت قيتى لباس، ۋا زْهي كوبھى تيل لگا كرخوب جيكا يا بوا تحامیں نے دیکھاوہ نماز میں ہاتھ بہت بلارہے ہیں تو مجھے خیال آگیا کہ ماشاءاللہ و کھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بدکوئی عالم ہیں بیھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی صوفی ہیں، بہت پڑے ولی اللہ ہیں، ڈیا بھی انہوں نے شروع کی تو بہت کمبی دُعاء، بہت کمبی تو بہتو کہیں بہنجا ہی ہوا ہے، بہت بڑا ولی اللہ ہے اس لیے مجھے اور خیال ہوا کہ نے حارے کی نماز س ضائع حار ہی ہیںا یے شخص ہے تو اور بھی زیادہ محبت ہے بات کی جائے۔ ہیں ان سے کہد پیشامحت سے، زمی سے، عربی میں کہا کہ آپ نماز میں باتھ بہت بلاتے ہیں نماز میں ماتھ نہ ہلایا کر س مات ایسے شروع کیا کرتا ہوں کہ نماز میں ہاتھ ملا نافرض ہے یا واجب ہے یامتحب ہے؟ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ کچھوٹو بتائے گا کہ فرض واجب متحب تو ہے نہیں پھر کیوں ہلاتے ہوا ہے ملاتے ہو جیسے کوئی بہت بڑا فرض ہو، اس ہے جومیں نے یو چھاتو وہ بذھاتو ایسے ہی نکا جیسے ایک دوسال پمبلے محد نبوی میں کسی نے کہا تھا کہ بعض لوگوں کو ہدایت کی بات کہیں تو وہ ایسے گزتے ہیں جیسے اسے لخہ ماردیا توبه بابا توابيها فكلابظاهر ويميضه مين خواجه خضر نظرآ رباتها مين تواسي لثه كيامارتا ووقريب تغا کہ مجھے گئے مارے بڑا ناراض ہوا بہت ناراض بہت کچھے نہ یو چھیے میں خاموش کہا ہے کیا

کہوں محد حرام میں ہے بیت اللہ سامنے ہے۔ کسی چز کا، اس کے دل میں احتر امنہیں، اس نے مجھے ڈانٹنا شروع کردیا، تین ڈانٹیں اس نے مجھے بلا کیں غنیت ہے کہ کھنیں ماردیا ایک توبیک یبال کے امام صاحب باتھ بہت بلاتے ہیں اگر باتھ بلانے سے نماز نہیں ہوتی تو آپ نے ان کے پیچھے جتنی نمازیں بڑھی ہیں سب لوٹا کیں آپ کی کوئی نماز ٹیس ہوئی بزے جوش ہے کہا کہ آپ کی کوئی نماز ٹیس ہوئی اس لیے کہ امام صاحب تو بہت ہاتھ ہلاتے ہیں ایک اعتراض توبد کیا انہوں نے ، دوسرا اعتراض بدکیا کہ آپ کی بید جولتگی ہے بیرلیٹی ہے، ریٹم کے کیڑے میں مردی نمازنہیں ہوتی آپ کی کوئی نمازنہیں ہوتی، تیسرا بیکہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو آپ این نماز میں میری طرف و کھورہ تے جسمی تو آپ کو پتا جلا کہ ہاتھ ہلار ہا ہوں آپ کی نماز نہیں ہوئی آپ نماز پڑھ رہے تھے یا مجھے دیکھورے تھے میں نے تو ہودی مشکل ہے اس سے جان چھڑ اگی: ع

جواب جابلال ماشد خموشی مجھےمعلوم نہیں تھا کہ میرے پیچھے میرے ساتھی بیٹھے ہوئے سارے حالات تن رہے تھے مجھے ادھر طواف میں جانے میں دیر ہور ہی تھی اس سے بڑی مشکل سے جان جھِرُ اکر میں تو وہاں ہےاٹھ گیا بعد میں ایک افغانی مجاہد مولوی صاحب جواینے جانئے والوں میں سے تھےانہوں نے اسے بکڑلیا تو وہ بھی افغانی تھا، یہ بھی افغانی تو لو ہالو ہے کو کائے،ان لوگوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ اس مجاہد نے اس کی خوب خوب خرلی، بہت ڈانٹا، بہت ڈانٹایو چھا کہ تو عالم ہے یا جانل ہے و پسے عالم تو نظر نبیں آتا اس لیے کہ تھے بات كرنے كاسليقه بى نبيس معلوم ہوتا ہے كہ جابل ہداور چرجابل ہوكرعلاء سے ايس گسّاخی؟ وه کہنے لگا کہ نہیں میں تو بوچھنا جا ہتا تھااور میں تو استفادہ کرنا جا ہتا تھا کچھ معلوبات حاصل کرنا جابتنا تھا تو خیراس نے بہت ڈاٹٹا کہا ہے یو چھاجا تا ہے بڑا نالائق ےاس مربات یادآگی کہ کس سے مدایت کی بات کہیں تو کوئی تو مان لیتا ہے اور کوئی تو ا پے کہ جیسے لٹھ مارویااس لیے بتار ہاہول کہ جہاں پہلے ہے اثر ورسوخ ،نفوذ ،انچھی خاصی مجت اور تعاون ند ہوتو خصوصی خطاب ہے کی کا عیب اے ندیتا نمیں وہ مانے گائییں ایسیلال کی جھٹرا کرے کا جیسے لئے ماردیا۔

#### گونگے شیطان نہ بنیں:

دوسری صورت به که بالکل خاموش بھی ندر ہن کہ پچھ کہوہی نہیں ، گو نگے شیطان ہی ہے رہوکہنا ہی چھوڑ دیں ایسے بھی نہیں ایسے ذرای چلتی می بات کیہ دیا کریں ملکی می جے کہتے ہیں کدا ہے ہی شوشہ چیوڑ و ما پھرا گروہ کے کہنیں ایے نہیں ،ایسے نہیں تو آ ب زیادہ نہ بولیں بحث مباحثہ نہ کریں ہی اتنا کہددیں کہ بھائی علاءے پوچھ لود دسری بار پھرید کہددیں کہ علاء ہے یو چھالو تیسرا جملہ بالکل نہ بولیس پھر کان دباکر وہاں بیٹھے رہیں گویا کہ آب سُن ہی شدرہے ہوں،اس کا اثر بیہوگا کہ جو بات ونیا میں تجھی کسی کان نے ٹن بی نہیں تو آج ایک کان نے تو من لی، ہوسکتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے قبول نہ کرے، ردوفقد ح کرےاعتراض کرے مگر کان میں ایک بات بڑگئی شاید وہ بعد میں سویے، شاید بعد میں سوینے کی تو نیق ہوجائے اور اسے مدایت ہوجائے اور ا گرنبیں سومے گا تو تعجب ہے کسی دوسرے کوئی بنادے گا کہ آج میں نے ایک مولوی کو دیکھاجو بڑی عجیب بات کہدر ہاتھااس کے خیال میں تو عجیب ہی ہوگی ، بڑی عجیب بات کبدر ما تھا تو ہوسکتا ہے کہ پہلے کو ہدایت نہیں ہوئی ، بات عجیب مجھ کر دوسرے سے کہد دی شاید دوسر کے مبدایت ہوجائے گھر دوسرے نے عجیب مجھ کر آ گے چلا دی جینے لوگ عجیت مجھیں گے تو آ گے چلائیں گے تو جلتے جلتے ، جلتے جلتے دینی بات زیادہ کا نوں تک جب پہنچے گی لوگوں کا تعجب ختم ہوجائے گا سنتے سنتے پھر وہ تعجب نہیں رہے گا اس لیے شوشه چپوژ د ما کرس کچھے نہ کچھ کہدویا کرس ایسے ملکی پھلکی بات کہدویا کرس تو ایسے ہی محد میں کھڑے ہونے کےطریقے کیے ہیں پہلی صف میں امام کے قریب علا، پھر صلحاءكم ہے كم جن كى صورت الله كے حبيب صلى القدعلية وسلم كى صورت جيسى ہو۔

#### مسلمانوں کی دین سے غفلت:

یہ سند آپ حضرات بیباں تو سنے ہیں اور کئیں کی بھی محد میں بطیع با کیں

ہیسند آپ حضرات بیباں تو سنے ہیں اور کئیں کی محد محد میں بطیع با کیں

اگو کی ہے سند بیان کرے گا تو کئیں گار ارسارے اے ہے سناتو تھی بار اس سے بیباں

عاظم ہو کیے؟ جانے والوں نے بتانا مجبورہ والج چھے والے پر چھے نہیں تو سنظے

ہو گیا کمیری میں کون بتا ہے گون پر چھے؟ اگر کوئی مسئلہ کی کو بتایا جاتا ہے والے اسے تو بعیا

ہو گیا کمیری میں کہ ہم نے تو کھی سابق بیس بوں لگنا ہے کہ چھے اللہ کے بندے کا خاتمان

ہیں بیشوں سے علما وکا خاتمان ہو، میں بیشوں سے تھا وہ سطح آئے ہیں، مجیسی بیشوں

میں بیشوں سے علما وکا خاتمان میں میں میں مال جارہ بیرے بار میں کہا ہے کہ بھی اللہ کے بیس مجیسی بیشوں

میں بیشوں سے بار کا میں کہ بیس سال جارہ داخوال السمان سے بیس پڑھ جا سے اور اس کے تو اس میں ہو سابق ہیں گرا انکی کروائی گرا انکی تو اس نے تو

مانائ میں کہی وہ اے کہ درج بیں گو باب بڑے بیسے بری باری بہت بری بری بری

خافتا ہوں میں رہا ، بہت بری برے برے برے برے برے بیا عالمی رہا ، بہت بری بری بری

لد کردھ ہے نکال ایا ایسے اولوں کے بارے میں کی نے کیا توب آبا ہے ۔ انہوں نے وین کب سیاحا ہے دو کر فٹن کے گھر میں لیے کائی کے کے چگر میں مرے صاحب کے وفتر میں

پیدا ہوئے تو کیا کہتے تیں کیٹی میتال میں جہاں مورٹس جا کریے جتنی بیں
(حاضر پن میں کے کے نیا کیٹرٹن کا چھاپیدا ہوئے جا کرشیطاں خانے میں میٹرٹن
میں جہاں چاروں طرف کی مورٹس اور مرد ہوئے ہیں، اس کے بعد بیسے پیر تحواد اتحواد
ہولئے لگا تو زمری اسکول میں ڈال ویا جہاں مارے شیطان کے انفرے نیچہ داداور
ہولئے الکو کی اور اسکول میں گھرکا کی میں ڈال دیا جہاں سارے دی شیطان کے
ہوئے دیکرٹن کا بندہ لائی ایک بھی کائش کرنے دیکری نہ طے تو ہال دور ہر کھرائی کے

بورکیس ما زمت اختیار کر کی صاحب کے دفتر میں بے گھر آمرائے کی مسئلہ بتایا جاتا ہے تو برے تجب ہے کہتا ہے اچھالی تو ہم نے بھی سنائی ٹیس ارے داوا طامہ دوران تو نے بھی بیسٹلہ سنائی ٹیس ٹیا اِئن اتا براطامہ تھ نے مسئلہ سنائی ٹیس انہوں نے دین کب سیمنا ہے رو کر ٹیٹل کے گھر میں کے کائی کے بچکر میں مرے صاحب کے دفتر میں

#### مسجد میں کے لیے جگہ رکھنا:

حضرت مولا نا ابرا رالحق صاحب کومسائل کا بہت احساس ہے بہت زیادہ، کیوں نہ ہواللہ تعالٰی کا قانون ہے،اللہ کا قانون ،اللہ کے بندوں کواللہ کا قانون جاننے کی فکر رہتی ے، اللہ اتھم الحاکمین ہے جولوگ اللہ تعالی کے قانون معلوم نہیں کرتے وودین کے کتنے بزے دعوے کرتے رہیں وہ اللہ کو بغیر قانون کے بیجیتے ہیں ،اللہ تو ہے مگراس کا قانون کچھنیں بیان نیاؤ یور کے راجہ کی حکومت ہے۔ باتیں تو اللہ کی بہت کرتے ہیں بہت زیادہ ہاتیں، بہت بڑے دین دارین گئے گران کے ہاں اللہ تعالیٰ کا قانون کچھنیں، بس ایسے ہی اللہ تو ہے اس کا قانون کچنمیں وہ بغیر قانون کے ہی حاکم ہے۔ میں بتار با تھا کہ مولانا ایرار الحق صاحب کو اللہ تعالیٰ کے قانون کا بہت خیال رہتا ہے، بہت خیال۔ ابھی کچھون میلے حکیم اخر صاحب کے ہاں مولانا جب تشریف لاے تو انہوں نے ایک بات دیکھی اس بارے میں مجھ سے یو چھنے کے لیے فرمایا، مجھ پرمیرے اللہ کا ا یک کرم بہ ہے کہ مولانا جیسے متصلب ،اتنے کیے ، دین میں اتنے کیے وہ مئلہ یو چھتے میں تو جھے ہو چھتے میں فرماتے ہیں جب تک بدمسلہ نہیں بنائے گا ساری و نیا کے مفتی بتاتے رہیں کس کا کوئی اعتبار نہیں مسلد بہال سے بوچھو۔ انہول نے و یکھا کد تھیم صاحب کے لیے بہلی صف میں امام کے قریب لوگ جگہ رکھ لیتے ہیں پہلے ہے کہ وہ بعد میں آئیں تو بھر پہلی صف میں امام کے قریب کھڑے ہوتے ہیں انہیں دفت نہ ہوگسی کو ہٹا تانہ پڑے تو مولا نا ابرار الحق صاحب نے فر مایا کہ پہلی صف میں یا کہیں بھی کسی کے لے چگہ محبوس کر کے رکھنا یہ تو جا تزمعلوم نہیں ہوتا ،محبد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جوآ یا جہاں آیا پیٹھ گیا ایک شخص اینے لیے جگہ رکھوائے یہ جائز نہیں معلوم ہوتا۔ عکیم صاحب بے جواب میں بتایا میرے بارے میں کہ میں نے اس سے یو چولیا ہے، حکیم صاحب کو بھی مولانا کی طرف سے تاکید ہے کہ جومسّلہ پیش آئے یہاں ہے یو چھا کرو۔ جب مولانا کو اس کاعلم ہوا مولا نا يهال تشريف لائے تو جھے سے فرمايا كرآب بدمسئلد لكے ديں تاكد دومر ہے شہروں میں، دومر ہے ملکول میں مولا نا تو بحداللہ تعالی بہت دور دورملکوں میں تشریف لے جاتے ہیں اللہ تعالٰی ان ہے کام لے رہے ہیں تو دوسرے علما ، کو دکھائے میں تمجھانے میں ذرا آسانی رہے کیونکہ ایک نئی کا بات ہے، نئی کی بات اس لیے کہ نہ کوئی بتائے نہکوئی یو جھےتو نئی تو ہوگی ہی ،اس لیے فرمایا کہوہ مسئلہ لکھے دیاجائے۔ دیکھیے الله تعالى يبال كتنا تحقيق كام لے رہے ہيں ميرے خيال ميں مئله بالكل واضح بہت واضح ، دلائل سائے مگر جیسے لکھنے کاحق ہے، اور حق جیسے دارالا فیآ ، سے مسئلہ لکھا جاتا ہے اس کے مطابق لکھنے کے لیے ان مفتیوں کے ذیعے لگایا تو اس مسئلے کو انہوں نے بورا كركے دكھايا يانج ہنتوں كے بعد، پانچ ہفتوں ميں حارمفتی ہيں، پانچ ہفتوں ميں وہ مئلهانہوں نے لکھا جب کہ ادھرے اصرار ہوتا رہا کہ مئلہ جلدی ٹل جائے ہر دوسرے تيسر مددن ڪيم صاحب کا ٽيل فون آر ٻاہے، بيس بي جواب دينار ٻول که وه لکھاجار ٻا ہے، ہوجائے گا، یانچ ہفتوں میں تکھااب وہ دلائل ہے،رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات،حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم کا طریق کار،ایک دونہیں کئی دلائل ہے صاف کر کے لکھا وہی بات جومیں کی سالوں سے کہدر ماہوں کدامام کے قریب صف اول میں علماء کاحق ہے اورا تناحق ہے کہ اگر کوئی دوسرا آ کر بیٹھ جائے یا کھڑا ہوجائے پیچیے ہے کوئی عالم آئے تو اے پکڑ کر کھنچ کر چیچے ہٹادے کہ بھائی صاحب آپ کا مقام يه اوريبال آ محجوب بدالله تعالى في على اورابل صلاح كامقام ركهاب صحاب کرام رضی الله تعالی عنبم ایسے کیا کرتے تھے بعض صحابہ ہے ثابت ہے کہ پہلی صف ہے سی کو پکڑ کر پیچھے کردیا تمازے فارغ ہوکرا ہے سمجھایا کہ بھائی! ناراض مت ہونا، صاحبزادے! ناراض مت ہونا ہات یہ ہے کدرسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یمی ہے، بھرا ہے تمجھایا مئلہے،اس لیے بتار ماہوں کہ یباں یہ ہے کہ ماہنے ماہنے ایسے لوگ ہوں جن کی صورت ہے بیٹا ہت ہو کہاس کے دل میں انڈر تعالیٰ کے حبیب صلی القد علیہ وسلم کی صورت مبارکہ ہے نفرت نہیں تم کم ہے کم اتنا تو ہوسا منے کھڑ ا ہو، پہلی صف میں امام کے پیچھے،اللہ کے دربار میں جو بہنچے ہوئے ہیں تو سب ہے آ گے وہ جوا بی صورت ے ظاہر کرر باہاس کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک ہے نفرت سے کھلا ہوا ہاغی، باغیوں کی صف پہلے اور اللہ کے بندوں کی صف چھے تو باطر ایت تو تھیک نہیں اس لیے یاغی لوگ وائیں یا 'میں ذرا کچھ ہٹ جایا کر سیمجے صورت والوں کوسامنے کیا کریں، وْعَامِ بھی کرلیا کریں کہ یااللہ! تونے جن لوگوں کواپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جیسی صورت بنانے کی تو فق عطاء فرمادی ان کی برکت ہے ہمارے دلوں ہے بھی اسے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے جونفرت ہے وہ نکال دے ہمجت عطا وفر مادے، بدؤ عام بھی کرلیا کریں۔

#### ڈاڑھی کے بارے میں خواب:

وک فواب کا بہت اشار کرتے ہیں آئ کی ایک تخص نے فون پر خواب پو چھا جواف فون پر خواب پو چھتے ہیں میں ان سے یہ کہ دیا کر ناہوں کہ خواب کی تعبیر تو ایک میں سے کہ دیا خواب ہے، اس یکی ہے اور پہلی تین بازن جائز ہو چود مطال ترام ہو چھو آپ کی بدیداری سی سے اسے دیکھو خواب کا کیا ہے گھراس نے یہ کہر کر خواب کی تعبیر خواب تو تا نے کا ہے، کمبتر نظر خواب میں چھے کوئی بزرگ ہے تو کہ کے تو تھیا ہے کہ ڈاڑھی منڈا کراپنی دنیا پر باد کررہے ہو، اللہ تعالیٰ کاعذاب مول لے رہے ہو، ڈاڑھی منڈا کر دنیامیں اللہ کاعذاب لے رہے ہو، کہتے ہیں کہ ججھے خواب میں کسی نے بتایا، کسی نے بتایا رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بتایا ، جب میں نے ان کی بات من تو ان ہے کہا که اس خواب کی تعبیر تو ظاہر ہے اس کے یو چھنے کی کیا ضرورت ہے، کیا اس کے یو چھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى صورت مبار كەسے ول ميس ہونفرت اور پھر فئ جائے دنیا کے عذاب ہے تو یہ کیے ہوسکتا ہے؟ آپ کو جو خواب میں کسی نے تنبيه كى تواس كى تعبيرتو يو چينے كى ضرورت بى نہيں، يەتو كى انسان ميں بال كى نوك كا ا یک بٹاارب حصہ بھی عقل ہوتو وہ بھی سمجھ سکتا ہے یا تو مسلمان نہ کہلا نے ، چھوڑ دوکون کہتا ہے کہ مسلمان بنواورا گر کہلاتا ہے تو اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے حبیب صلی الله علیه وسلم ہے محبت ہے، دعویٰ تو یہ کرر ہاہے جبکہ صورت سے بغاوت ظاہر کرر ہا ہے کہ باغی ہے بیاتو باغی ہے،صورت ہے ہی نفرت تو کہنے لگا معاذ اللہ!ول میں نفرت تو نہیں، تو میں نے کہا تیرے دل میں اگر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ ہے نفرت نہیں تو تیری گردن برکس نے تلوار رکھی ہوئی ہے کہ ضرور ڈاڑھی منڈاؤورنہ تحقیق آ كرول گا؟ جواب ميں كہتے جيں كه لوگ نداق أزاتے جيں، لوگوں كے نداق أزانے ہے بچنے کے لیے جاؤجہنم میں۔

#### ناكوآ گيا:

ایک ناک والا چلاگرا گلوں کی مجلس میں ، بہت سے تلفے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جواس کا فدال از انا خروج کیا اونا کو آگیا ، ناکوآ گیا ، بیتھا ایسان بہادر جیسا آج کل کا مسلمان ، بدیر داشت قبیل کرسکا جاؤ قر الا اورا پی ناک کاسند اوالی، ای طرح کوئی بہادر کئیں وادالا قام میں تنجج آگیا اور کان شی بات پڑکی کدؤ از حق ایک شی سے تم کم کما بناوت ہے، مکلی ہوئی بنوادت، علامے بہناوت، بناوت، بناوت سے انشداور مول انشر ملی الشعاب وسلم کی توخیال آگیا کہ بغاوت چھوڑ دوں، ڈائر گی رکھ کی انجی ذراؤ را ہی دور ٹین ہے نظر آنے کے قابل ہو کی تو بیوی نے کہاارے ایسکلام ہے آگیا جنگی ، بس اکبر دے نہ تھے کھی برٹش کی فوج ہے

لیکن شبید ہوگئے بیگم کی نوج سے

وہ تیگم بی اس کی ساری بادراری نکال کردکے دیتے ہے دوسروں کا تو کیا کہنا۔ یااند! ہمارا کو کی کمال ٹیمیں یا اللہ انہیں ورت اور کفش تیرا کر سے کہ تو نے مسلمان کی گئی گئی۔ بیمار سے گھریں، بینتی سے گھریں، بھرے گھریں، بنیسائی سے گھریش، بیروی سے گھریش، بیماری کردیتا تو کیا بنتا، ہمارے اختیار کی بات نہیں تیرا کرم اور ورت کہ تو کو نہیس مسلمان گھرانے میں بیدا فر بایا اس وقت سے مصدتے ہے تھے سے دُھا انہ کرتے ہیس بیالانہ اہمارے نام ہوا جائی کو سے اور کیے مسلمان بنا ہے، تیرے حصیب ملمی اللہ ملیدو کم کی صورت سے دلوں میں جونرت بیدا ہوگئی ہے، اس فرت کو دلوں سے ذکال کرائی اور

#### نماز کے مسائل سے لاعلمی:

الله تعالى مسلمانو كوفت اسلام تعتب ايمان كى قد ركرنے كا تو تُختى مطا افر ماد يں۔ الله تعالى فسلمانوں كے گھر مى بيدا فر مايكون تى كسملمان نے اس كى قدريك كر شريعت كے ايك الميكھ مے خطاب رہتے ہيں، تق كدا ملام كے خيادى ادكان خيم معلوم كدائى كا بھى خم نيم من از جوون ش يا تى يار پوھى جائى ہے مسلمان كى جائے خيم معلوم كدائى كا طريقة كيا ہے ، تقی فمان نے خلاص ہے ہے ہے کہ كہ آخر ش كہد ديے ہيں كدائم من تو ساتھ سال تك فمازيں ايسے ہى بڑھى ہيں اب كيا كريں ؟ دو ، تھے ہے بچے ہيں كداب تم كيا كريں ، ساتھ سال كى فمازيں او قتصا كريں اوركيا كريں ؟ کتے ہیں اتی ساری نمازیں کیے قضا ہوں گی ہوش ہدیتا ہوں کہ روزانہ قضاء کرنا شروع کردیں کا وہ کی کرتے و ہیں زیادہ نے زیادہ فاری ہو جبر نمر 19 میں دیکھیں۔ میں زیادہ نمازیں پڑھنے کا طریقہ جوام الرشد جلہ نمبری، جو برنمر 19 میں دیکھیں۔ جائٹ کا ساتھ ساتھ ہودجیت بھی کردیں کہ اگر قضا کرنے سے پہلے مرکے تو شکف مال سے باتی فمازوں کا فدریادا کردیا جائے ، بیٹن کام کرلیں مجرا گرفازی ہودی کرنے سے بہلے جی مرکے وال شامالشہ تعالی امدید ہے کہ اللہ تعالی معاف فرمادیں کے اوران شین کا موں سے بھی جمید ہے کہ تو برلیس، اسمام کا ایما موکد تھی نماز جیسا معالمہ اس کے بارے میں بیٹر فیش کہ شیخ ہو ہے ہیں ایشیں۔

اگرنماز پر هنته نائیس قوان کا تو قصدی الگ بے لیکن جونمازی ہیں نماز پر شنتہ بیل اور فعال کی بیس فعار پر شنتہ بیل اور فعال کی سیاری فاقحہ پر اور فعال کی بیستا کے بیم فرش نماز میں بیل موری موری موری بیل طاتے معلوم نہیں گئے مدت کرزگی فرش نماز وں بیل بیل بیل موری میں اور وزیر سنت اور لگل بیل تو سر کمیتوں میں موریت طاقا فرش ہے انہوں نے تایا کہ مہم تو موری میں موریت طاقا فرش ہے انہوں نے تایا کہ مہم تو موری میں موریت طاقا فرش ہے انہوں نے تایا کہ مہم تو موریت میں نمازی، ان کا سے بیاری کا تیا کہ میں نمازی ان کا اس ہے۔

مال یہ ہے۔

محمدا عبدة ور صوله تک پارے بھی بیٹیں جائے تھے کہ واشھدان
محمدا عبدة ور صوله تک پڑ حاجات کے بین کر اب تھے پا چاہے ورشاس
عبلے بھی والسطیب تک ای پڑ حتا تھا ، بڑ حاجونے کے بعداب پا چاہے ۔ کبتہ
بین کر بھی تھتا تھا کہ الصحیات والسطیب برختم جوبائی ہے، اگر ایسان ہے تو عرف
النجیات ای کہر کراتھ جایا کریں، انتجات کئے کا مقصد یہ ہے کر عمرہ ورمول تک پڑ حا
جائے عام اوگ اے التجات کئے بین اورفتی اصطلاح میں کہا جاتا ہے "تشہد" وہ
جائے عام اوگ اے التجات کیے بین اورفتی اصطلاح میں کہا جاتا ہے" تشہد" وہ
تو برا کے بعد چھے کو قدرہ کہا جاتا ہے اوراس میں انتجات برحی جائی ہے جو عمرہ

ورسوله تک ہےا ہے بڑھنے کوتشہد کہتے ہیں نفلوں میں تو بہتر ہے کداگر جار رکعتوں کی نیت ہوتو تشہد کے بعد در ووشریف بھی بڑھ لیں ،اس کے بعد دُ عاء بھی بڑھیں پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے موں تو ثناء بھی پڑھیں، ثناء کے معنی سب حانک السلھم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولااله غيرك رأحى مراهیں۔ بدیات من کرتو بہت ہے لوگ پریشان ہو گئے ہوں گے، لوگ کہتے میں کدوہ تراوی میں جار جار رکعات کی نیت باندھتے ہیں تو جب انہیں یہ بتایا جا تا ہے کہ حیار رکعت کی نبیت با ندهیں تو پھر دور کعت کے بعد درووشریف بھی پڑھیں ، وُعا بھی پڑھیں اورتیسری رکعت کے لیے کھڑے ہول تو ثناء بھی پڑھیں ، رہن کروہ کتے ہیں کہ ہم نے تو چاررکعت کی نیت باند ھنے کا ارادہ اس لیے کیا تھا کہ ذراسہولت ہوجائے گی بہتو اور مصیبت بزئنی۔ جار جار کعتیں بڑھنے ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ جو دو رکعت میں یڑھناہے وبی جاررکعتوں میں بھی پڑھناہے، کچھے چھوڑ نانہیں،بس فرق اتناساہے کہ دو رکعت میں مہولت ہے کہ کچھ کام یا آ رام کر سکتے ہیں اورا گر جار رکعتوں کی نیت کر لی تو مسلسل ای میں بندھا ہوا ہے۔ یہ خوب یا در کھیں کداگر جیار رکعات نفل کی نبیت یا ندھی تو اس بين دوركعت كے بعداشهدان محمدا عبده ورسوله تك يز عن كا جورستور بوگیا ہے کہ یمبال تک پڑھ کرتیسری رکعت کے لیے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں۔ مہ خلاف اولی ہے، نمازتو ہوجائے گی مگراجر کم ملے گا۔مسنون طریقہ،متحب طریقہ یمی ہے کہ تشہد کے بعد درود شریف بھی پڑھیں اس کے بعد دعاء بھی پڑھیں گھر تیسری رکعت کی طرف کھڑے ہوکر ٹنا بھی پڑھیں۔البتہ فرائض میں بیہے کہ دورکعتیں پڑھنے کے بعد جب بيس كواشهدان محمدا عبده ورسوله بيلي تك يرهيس كراس ہےآ گے پڑھنا جائز نہیں ،اگرآ گےعدا بعنی جان بو جھ کر پڑھ لیا تو دوکام کرے، پہلا تو یہ کہ تو بہ کرے کیوں گناہ کا کام کیا ، دومرا کام بیرک کہ نماز لوٹائے تو بہجی کرے اور نماز بھی لوٹائے۔اور اگر سبوا کرلیا یعنی بھول کر آ کے بڑھ گیا تو جب یاد آ نے کھڑا

ہوجائے اور آخریش تجدہ برہ بھی کرے۔ اگر کس نے جان پو چھر کرتنبد ہے آگے درود شرفیف بھی پڑھایا اور کیر دیا کہ دو او ساٹھ سال ہے پڑھ دہا ہے، چھے بیس نے ایک شخص کا قصہ بتایا کہ دو بھتا تھا کہ انتیات شہادتیں ہے پہلے پہلے ہے تو خوب یا در کھی جہالت مذر نیس کوئی ساٹھ سال تک پڑھے یا سوسال تک ساری تمرای طرح پڑھتا رہے اس کی ایک نماز بھی ٹیس ہوگی سے نمازیں لوٹائے۔ ارب اکیا کیا بتا دی سے

تن ہمہ داغ داغ شد پنیہ کیا کیا خم ترجمہ: پوراہدان داغ داغ ہے کہال کھال کھالیہ پرکھوں

#### وضونہیں تھہر تا:

یہ بی آج کے نماز ہوں کے حالات انہیں بی معلوم ٹیس کد کس حالت میں وضوء

باتی ہے اور کس وقت وضوفوٹ کیا۔ کیلی فون پر جولاگ سائل پو پہتے ہیں تو اس میں

ایک بات بہت زیادہ پو پچکی جاتی ہے کہ وشوہیں گھریتا ہے لیے ہے دہ جی بیری انگل جاتی

ہے وشوفیمی گھریا نماز کیے پڑھیں ایک بیا تنا جول کے جلدی جلدی پڑھیل کریں وشوہ

جلدی جلدی کر میں اور اس کے بعد نماز کے افدر جو فرش اور واجب چزیمی میں وہ پڑھیں سنے اور نگل چھوڈ وی جلدی جلدی پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وضوائی پورا مجکی

نمیں ہوتا کہ کہر اوا نگل جاتی ہے۔ وہری فظامت پر سے ہی کہ قطرونگل جاتا ہے کی

میں انگل جاتی ہے کہ اگر سارہ وفیک فوراک بھوٹ اس کی بھائیں بد پڑھیں بوتی اور بیا ہے۔

اگر فور بہتر ہے بہتر مرکن کھانے کھائے تھائے ہائی ہے آگیں بھی تو اس کی بابدا یہ بہت دے گ

#### ہے پر دکی کاوبال:

ا بے ہی بے پردگی کی وجہ ہے لوگوں کے قطرے بھی بہت میکتے ہیں۔ کیا بناؤں کے کسے قصے عبرت کے لیے بتا تا ہوں مگر معلوم نہیں کسی کو مدایت ہوتی بھی ہے پانہیں ، ر میبھی خطرہ ہوتا ہے کہ ایس با تیں بتانے ہے کہیں ریور*س گیئر ن*ہ لگ جائے۔ ایک شخص نے بتایا کہ و کہیں چشمے کی د کان پر ملازم ہے، عورتیں چشمہ لگوائے آتی ہیں بہت بن گھن کر، بہت ہی مزین ہوکرآتی ہیں،چشموں کےفریم وہ خونمیں لگاتیں بلکہ ملازم لگاتا ہے ووآ کنے میں دیکھتی رہتی ہیں پھر جوفر بم انہیں پسندآ جائے خرید لیتی ہیں۔اس شخص نے بتایا کہوہ جب عورتوں کے فریم لگا تاہے تو ہانی نکل حاتا ہے تو اس صورت میں وضوٹو نے گا یانہیں؟ عنسل فرض ہوگا یانہیں؟ اس تو م کا بدحال ہے، دُعا کر کیچے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کوقوم کی ہدایت کا ذریعہ بنادیں۔ ہوائیں نگلتی ہیں زیادہ کھانے پینے ہے، ایک بات تو بیر که ضرورت سے زیادہ کھاتے ہے ہیں، دوسری بات پیر کہ دوخوراکوں کے ورمیان وقفہ بہت کم رکھتے ہیں، تیسری بات یہ کہ مرغن غذا کیں کھاتے ہیں جن میں روغن زیادہ ہوائی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں ظاہر ہے کدان ہے ہوازیادہ پیدا ہوگی اوروہ ز یاده بد بودارېچې بموگی په

### ايك ختك لقم كي ابميت:

ایک نیو یادگریس ادرے بیس مفت میں شخیر بتا اربتا اور ان کی قد دئیس کرتا ہے انگلہ چیانا بہتر ہے صد بزاد مسلم مرغ اثرانا مجمع نباد مدایک خلک القد کھالی تو دو معد بزاد مسلم مرغ کھانے ہے بہتر ہے۔۔و بڑار کا ایک الکے ہوتا ہے لیکن ایک الا کھرغ مسلم سرغ مسلم تیجھے ہیں؟ میرم فیالے نکا ایک نئو ہے مرغ کو مالم کا مالم والے تے ہیں لائیاں نہیں کرتے ، لوگ کہتے ہیں کہ بہت مزے دار ہوتا ہے۔ ایک لاکھ مرغ مسلم کھانے ہے اتی طالت ٹیس آئے گا جتنی طاقت کل العبار آلیک فٹک لقمہ چانے ہے آئے گا۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ گئے کو کن خٹک چڑتھوڑی کی کھا کی گئے تو وہ معدے کی رطوبت کو جذب کرے گی اور جب معدے کی رطوبات جذب ہوں گی تو معدد چھے کہ ہے گا اور جس کا معدد چھے رہے اس کی تمام تھے تھی بحال میں گی:

#### المعدة بيت الداء والحمية راس كل دواء

معدد مرید ریاری کا گھر ہا در یا دو گھانے پیٹے سے پریورکر ماید برودا کی بنیاد ہے،

دراس کل دورا میزادی چیز ہے کہ گھانے پیٹے بیٹر کریں۔ ایک بات قدیمہ کو گل اور دورا کی بالد کے بعد برودا کی بیٹران کیلی بیٹران کی بیٹران کیٹران کی بیٹران کیٹران کیٹران کیٹران کی بیٹران کیٹران کیٹران کیٹران کی بیٹران کی بیٹران کی بیٹران کیٹران کیٹران کیٹران کیٹران کیٹران کیٹران کیٹران کی بیٹران کی بیٹران کی بیٹران کیٹران کیٹران

ووسری بات جرے کرفونی گئی راق ہو آئی اور در گراچیدا کر وقت کے ذکان پر طارت کرنے واقع کا قصد تایا۔ لوگ این محروق کو پردہ ٹیس کر دائے ، اور دوسرے جو بیں دور کھنے ہے بازئیس آتے ، دکھانے دالے این بیویاں میٹیل ، بمٹیل ، بہوئیں دکھانے ہے بازئیس آتے اور کھنے دالے دکھنے ہے از ٹیس آتے ، دوفول کا فائدو ہے، اس کا بھی اور اس کا بھی شیشے کا ذکان پر بیزی یا ٹیک کوشو ہر ایا اس خود سے جاتا ے چھر ذکان پر موجود طازم ہے کہتا ہے کدا ہے فرکا لگا گار دیکھو۔ اس ہے جارے نے تو فود ہی بتا ویا کہ میں جب آئیں فرق گا تا ہوں تو ایک اندا انجرود مرائلگا او ساتھ ساتھ وہ موتین منس بش کر یا تھی بھی کرتی ہیں تو اس طائر تو چھتے دہتے ہیں۔ ہے الیک ہمورت میں شسل فرش ہے آئیں الیسے الیسے ساکن تو چھتے دہتے ہیں۔ ایک ٹھی نے بتا کہ دھیے تھی کہ کہ سال گائے کا میں میں جاتا ہے تو ساتھ تو نماز میں موتی الفہ تعالی کی مسلمان کو سے بتاری ندگائے۔ اس فرایا کی کے جوری ہیں ذیادہ کھانے بینے اور بدنظری ہے۔ آئی کا مسلمان تو جب شماز پڑھیا کہ کے ہے تو مجارب میں بی امرائل کی چھیلوں کو دیکتا ہوا تا ہے۔ بھورتا ہوا، چلیے بھی کا ناز کے لیے جارب ہیں تو جاتے آتے ہے وقت ضائع کیوں کریں ، چھرنماز میں فارغ بھی ہے تو ا

# دواوقات میں خیالات کی کثرت:

ودوقتوں میں خیالات بہت زیادہ آتے ہیں گر برکر کے دکھیلی ایک قوجہ بیت افلاہ میں جاتے ہیں اس وقت خیالات بہت آتے ہیں اور دوسرے جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں قو خیالات بہت آتے ہیں، اس کی جبہ ہفراغت، جب مجی انسان قارغ ہوتا ہے تو مجروہ وہ کا کرتا ہے، خیالات بہت آتے ہیں۔ نمازا آلر پڑھیں قوج سے بیسوی کر کوکس کے سامنے کرتا ہے، خیالات بھرت آتے ہیں، دسول انقسلی القد علیہ وہلم نے فرہا یا کرنمازا ایسے پڑھوچیے دیا کورخست کرنے والا ساری دیا کو چھوڑ کراس دیا ہے جارے مدیم میں ۔ ایک قوجہ نے نماز پڑھیں کہ جیسے بیا ترکی نماز ہے بھر ایک نماز تو پڑھینے میں اس کے تیجے ہے تھی بچھی کھی تھی ہیں پڑھتا اور اگر اکیا بڑھوں وہ خودی آنو میک عِلَى رَبِي بِهِ المام كے بیچھے كھڑا ہوگیا جب امام نے كہاالسلام عليم ورحمة الله تو بدا بك دم چونکتا ہے کہ یہ کیا ہوگیا؟ بھر کہتا ہے السلام علیم ورحمة الله، مدینانبیں کہاں ے؟ اکیلا ہوتو بھی یمی حال ہے۔

#### نماز میں یکسوئی کاطریقہ:

نماز میں لوگوں کو خیالات بہت آتے ہیں، نماز میں وساوس کی شکایت عام ہے۔ اس كى تفصيل يە بے كەلىك تو خىللات كونماز بىل لا ناب در دوسرے خىللات آنا ب خیالات کونماز میں لا ناجا ئزئبیں اور دوسری صورت یعنی خیالات کا آنااس ہے کوئی حرج خبیں بلکہ بیقو بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ رکوع وتحدے میں اللہ تعالی کی عبادت میں لگے ہوئے بیں بفس وشیطان آب کوعبادت سے بمبکانا جاہے ہیں۔ بھر بھی آب اللہ تعالی کی عمادت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ خیالات آپ کو اللہ تعالٰی کی ماد ہے غافل نہیں کریاتے۔ خیالات کا ندآ نا مطلوب نہیں محمود ہے۔ نماز میں خشوع وخضوع رہے توجہ رےاں کے لیے تین طریقے ہیں۔ایک ہدکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتناتعلق بردھتاہے یہ درجه حاصل ہوتا ہےاور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق حاصل ہوتا ہے گناموں کوچھوڑنے ہے، مرکام میں توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں ،کھانا کھا ئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ، یہوی کے حقوق ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اس کے ساتھ بیکوشش بھی رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جوتوجہ ہاں میں اضافہ کیا جائے۔ نماز میں ول لگانے کا دوسراطریقہ بیہ کہ ایک ایک لفظ کوچیچ سی کرکے پڑھیں ہر لفظ ہر ہر جملے پرنیت کریں تو سوچیں کہ اب میں فلاں چیز پڑھوں گا۔ نماز شروع کرنے ہے پہلے بیسوچیں کدکیا کردہے ہیں کس کے دربار میں حاضر ہور ہے ہیں،اس طرح سوینے سے قلب میں اللہ تعالی کی عظمت پیدا ہوگی اور نماز میں بدخیال رہے گا کہ احکم الحاممین کے سامنے کھڑا ہوں۔اس کے بعد جب ہاتھ اُٹھانے لگیس تو سوچیں کہاہ میں ہاتھ اُٹھاؤں گا اور کہوں گا اللہ اکبراس کے بعد جب ہاتھ

باند صفي لكيس توسوچيس كداب بيس يز صف لكابهون سبحانك اللهم وبحمدك، يُراب ين يز عن لا اعد أعد د بالله من الشَّيْطُن الرَّجيم. ابري عن لا مول بسُم السُلْمِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ. الكالِك جَلِيُ يونَ سُونَ كريزهيں اورتجويد كے مطابق پڑھیں کوئی لفظ تجوید کے خلاف نہ ہو، قرآن مجید جیسے مجمح طریقے ہے سڑھا جاتا ہے ویسے ہی پڑھیں اوراگر ترجمہ معلوم ہے تو اس کی طرف بھی خیال رکھیں کہ میں اللہ تعالیٰ ہے کیا کہدر ماہوں اوراللہ تعالیٰ میری معروضات کوئن رہے ہیں، جب اس طرح ے نماز پڑھیں گے تو نماز میں میسو کی حاصل رہے گی اور وساوی نہیں آئیں گے۔

تيسري چزيد كه جب كھڑے ہول تو محدے كى جگه پرنظررے،ركوع ميں پيرون برنظررے بحدے میں ناک برنظررے ،التحات میں گود برنظررے ،ان مقامات برنظر جمانے ہے توحہ اور یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو سے تحدے کی جگہ کوصرف ویکینا دوسرے یہ کہ قصد کر کے اس جگہ کو ویکھنا، قیام میں اتنا کا فی نہیں کہ آٹکھوں کا زُخ ادھر کو رے بلکہ اس جگہ کو د کھیے، اس کے بعد رکوع میں، محدے میں، التحات میں یہی ممل کرتے رہی تو کیسوئی پیداہوگی اور وساوی کم ہوجا کیں گے۔

الله تعالیٰ سے مسلمانوں کوآ داب ظاہرہ وباطبنہ کے ساتھ نماز کوقائم کرنے کی تو فیق عطا ہ قرما کھی ۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله وب العالمين.



ڡؚۼڟ ڣؿڸٳڟڔ؋ٚؾڟ؋ڟڔ<u>ڰۺؖۻڠٙ؉ڔڞ۫ؠٳ</u>ڰۄڟڗؿٵڽڶڰڰ

ناشر

كتابيهن

ناظِم آبادي ٢٥٢٠٠ ناظِم آبادي

نمازه في خواتين كافلتين Dif حاثع مسجد دارالافثاء والارشاد ناهم تبادكراجي D: (2. تارخ: ٥٠ كارځالاول١٠٠١١ه پوقت: ١٠٠٠ بعدنماز عمر تأن فع مجلد الص شعبان ١٣٢٥ في حسان پرنفتار میرایس فون: ۱۹-۲۹۳۳-۲۱۰ كَتَانِي لِمَانِ إِلَّمْ إِلْمُ مِنْ الْمِنْ الْمُعْلِقِينَ ١٠٠٠ عَلَيْنِ مِنْ الْمِنْ الْمُعْلِقِينَ ١٠٠٠ عَ قون: ۱۱-۹۹۰۳۱۱ فيس: ۱۲-۹۹۲۳۸۱۳-۱۹

المراجاتي

#### رحف

# نماز میںخوا تین کی عفلتیں

( کارنشال ولیم ۱۳۰۰ م

اَلْحَمَدُلِلَهِ تَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُّهُ وَنَسْتَغِيزُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوَدُ بِاللَّهِ مِنْ خُرُورُ الْفُسنَا وَمِنْ سَبَاتٍ أَخْمَالِنَا مَنْ يُقْلِدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُدِينًا لَهُ وَمَنْ يُعْلِلُهُ لَلاَ هَلا مَادِينَ لَهُ وَلَشْقِفُانُ لَا اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَّهُ لاَنْشَرِيكَ لَهُ وَنَشْقِيدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَّهِ وَصَحْبَةً أَجْمَعِينَى

أمَّا بَصَدُ فَقَدَ كَتَبَ آمِيرٌ أَلْمُؤْمِينَ عُمَرٌ بَنَّ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إلى عَشَالِهِ إنَّ أَهُمَّ أَمْزِ كُمْ عِنْدِي الصَّلَوْةَ مَنْ حَفِظُهَا وَ حَافَظُ عَلَيْهَا حَفِظُ وِيُنَةً وَمَنْ ضَيَّمُهَا فَهُوْ لِمَا سِوَاهَا أَضَيَّهُ. (ماداك رح الله تعالى)

تر جریہ: ۱ ایر اکو منین حضرت محر بن خطاب رضی الله قعالی عند نے اپنے تمام محال کو یہ بیغام بھیجا کر میر سے نزد یک تمہارے کا موں میں سب سے اہم کام نماز ہے، جس خفص نے اس کی حفاظت کی اور اس پر مداومت کی، اس نے اپناد پر پیمخوط کرلیا، اور جس خفص نے اس کو ضائع کیا تو وہ وو مرس كامول كوزياد د ضالكًا كرنے والا موگا\_''

#### نماز میں خواتین کی ایک بڑی غفلت:

خواتین میں عام طور پرنماز پڑھنے میں بہت ستی یائی جاتی ہے آج اس پر کچھ بیان کرنے کا اراد و ہے،اللہ تعالٰی مدوفر ہائمیں، جوخوا تین من رہی ہیں وہ پھی اس پرتوجہ و س اور اصلاح کی کوشش کریں اور جوحفرات بیبال موجود میں وہ اپنے گھروں میں جا کراصلاح ک کوشش کریں۔اس معالم میں عموما جوغفلت یائی جاتی ہے وہ بیہ ہے کہ جوخوا تین نماز يرعتي ميں ووعموماً وقت برنمبيں براهتيں ، ديرے براهتي ميں ، جونبيس براهتيں ان كي بات نبیں ہوری ، نماز کی باہندخواتین کی بات کرر ماہوں کے یابندی ہے تو بڑھتی ہیں مگر بے وقت پڑھتی ہیں۔ ذراسوچے کداتی محنت کی ، وضوکیا، وقت فارغ کیا، نماز کے لیے کھڑی ہوئیں ادا ایمی کی تگرے وقت پڑھنے کی جیہے ساری کی کرائی محنت ضائع ہوجائے تو كتنى مُروق كى بات باس لياس كاخاص اجتمام كيجيد كدجيسية ي محطى كم مجدكي اذان سنائی دے فورا نماز کی طرف متوجہ ہوں۔ مردوں کے لیے تواذان کا بیافا کدہ ہے کہ ان کے لیے رہنماز باجماعت کا اعلان ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف بلاوا ہے کدوفت ہو گیا پہنچ جاؤ، خواتین ہر جماعت تو قرض نہیں مگران کے حق میں اذان کم از کم اس کا اعلان تو ہے کہ وقت ہوچکا ہے اب دیرنہ کرو۔ مؤذن جو یکارر ہاہے اس یکار کے دومطلب میں، ایک تو پی کہ پکارنے والا لینی مؤذن جہاں پکاررہا ہے وہاں جمع ہوجاؤاورمل کر جماعت کے ساتھ نماز ادا مکرو، بیاقو صرف مردول کے لیے ہے۔ خواتین کے لیے اس یکار کا مقصد بیہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نمازیز ھالو۔ یکار سننے کے باوجود بیٹھے رہنا ہزی غفلت کی بات ہے۔

#### اذان کی اہمیت:

ا ذان کے بارے میں ایک سئند بھی مجھے کیچے، وہ ریکہ جیسے اذان شروع ہوفورا خاموش ہوجائیے تی کہ اگرآ پ تلاوت میں مشغول میں تو تلاوت بھی چھوڑ دیجے، اس

نمازمن خواتين كالفلتير (140) جالت میں نسی کوسلام کہنا مکروہ ہے ، اگر کسی نے سلام کہا تو اس کا جواب دیناوا جب نہیں ، مب تعلقات چیوز کر بهتن متوجه وجائے که بدکس کی طرف سے اعلان بور ماہے اور كتاا بهم اور ضروري اعلان جور باسي، سنتے جائي اور ايك ايك لفظ برغور كرتے جائے، بية حيدورسالت كالفلان جورياس،الله تعالى كاغلت وكبريائي كالفلان جورياسي، كيس

یبارے اور پرشوکت الفاظ ہیں۔ اذ ان کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کسی گاؤں میں اذ ان نہیں جوتی تو مسلمان بادشاہ پرفرش ہے کہ انہیں اذان پر مجبور کرے، ( روالحتار: /mar/ ) اگر پیرنجی و داذان نبین دیتے تو ان سے قال کرے ،اگریوری بستی نماز کی یابند ہے مگراس میں اذان نہیں دی جاتی تو سلطان وقت کوان کے ساتنہ جہاد کا تھم ہےاس لیے کیا ذان شعائز اسلام میں ہے ہے تو یکریں اس شعار اسلام کو قائم کریں ورنیقل کروہے ب سی اذان کی آئی اہمیت ہے کہ نفار اور تیاطین نماز نے میں چڑتے مگراذان ہے بہت چ تے ہیں۔ کافروں کا بہتی میں وو جارمسلمان پینچ جائیں اور وہاں اذان دے کر نماز

یڑھنا جا میں تو وہ قطعا برواشت نہیں کریں گے، مارنے مرنے برتل جا نمیں گے، مگر کسی حال میں بھی اذ ان نہیں دینے ، یں گے اور صرف نماز پڑھیں تو کوئی کچھٹیں کے گا، خوشی نے نماز بڑھتے رہو مگراذان نہ دور کفار کواگر چڑ ہے تو صرف اذان ہے۔ شیطان ك بارب ميں رسوا بالأصلى القدعلية وعلم نے فرمایا كەجب مؤ ذن اذان شروع كرتا ب توشطان بھاگ جاتا ہے۔ بھا کیا کس کیفیت ہے ہے، حدیث کے انفاظ ہیں او **ل**ہ ضواط " بادتا ہوا ہوا گتا ہے" (متفق ملیہ ) اتناؤرتا ہے اذان ہے کہ بلندآ واز ہے رت کنارج

کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے اور جب اذ ان ختم ہوجاتی ہے اورمسلمان نماز میں کھڑا ہوجاتا ہے تو پھرآ کرمسلط ہوجاتا ہے اور کہتا ہے فلال کام یاد کرو، فلال کام یاد کرو۔ اذان کے احترام میں لوگوں کی غفلت:

اؤان اتنا بڑا املان ہے، اتی عظمت کی چز ہے کہ شیاطین اور کفاراس کی آواز برداشت نہیں کر سکتے مگرافسوں کہ آج مسلمان کے قلب میں اذان کی عظمت نہیں رہی ،

(141) تھم تو یہ ہے کہ جیسے ہی اذان شروع ہوسب دھندے چیوڑ کر، تمام کامول ہے خود کو فارٹُ کرکے بھیتن متوجہ ہوجا کھی گریمال تو حالت مدے کیا ذان کی آ واز من مُر کان یر جول تک نہیں ریگنتی افران کا پہلا لفظ سنتے ہی ایک جملہ کہنے کی مجھے عاوت ہے، پیقو یادئیس که حدیث ہے یاویسے بی القد تعالٰ نے دل میں ڈال دیا، مدتوں سے عاوت ہے، چیے بی اذان کا پہلا لفظ کان میں یز تا ہے بےافتیار زبان سے یہ جملہ نکلیا ہے: اللهم غذ احوَ ث دُع تک" یا امتدایہ تیرے بکارنے والوں کی آ واز ہے۔" پہ تیرے دربار کی طرف بلائے والول کی آواز ہے جومیر ے کان میں بیزی ،ان الفاظ کا فائد و پیہوتا ہے كى غفلت دور بوجاتى ہے، بورے طور يرمتوجه بونے كى توفيق بوحاتى ہے بہجان اللہ! تم كي آوازے، كس كا اعلان ہے۔اپنے تجين ميں جم نے ديكھا كدكو كي بزھيا چكي پیں ربی ہے، جیسے ہی اذان کی آواز آئی فورا چکی روک کی، جب تک اذان ہوتی ربی اس نے کام چھوڑے رکھااور فاشت کارون کو بھو کہ او جھ کا گفیا فقائے جارہے ہیں، رائے میں اذان شروع بوٹی نتو و میں تفہر گئے ،سریہ بو جولداے، آ گے بھی والتداعلم کنتی دور جانا ہے مَرکبا محال کر حرکت کریں، وہی بوجھا مخانے کھڑے میں، جب تک اذان فتم نہیں بوجاتی کھڑے ہی رہیں گے، آگے قدمنہیں بڑھائیں گے، اذان کی ایک عظمت اور مبیت دل میں مینجی ہوئی تھی۔ دوسر بےلوگوں کی بھی پیمی کیفیت دیکھی کہ کوئی کتنا ی مشغول ہو، کیسی ہی جہدی میں ہوگر سب کام چپوڑ کر اذان کی طرف متوجہ جوجا تا يچين ميں خواتين کو . مجھا كه أثر كى خاتون كير سے دوپيْسرك <sup>ع</sup>يا تو اذان كى آواز منت ى فوراسر ذهائب ليتيس، اذان كے دوران الركوكي بجه بولا ياكن نے بات شروعً كى توبرط ف سنة آوازين شروعٌ بوجاتين \_' خاموش! خاموش! اذان بورى ے'' کوئی ایک آ دھ فلطی کرنے والا اور سب ٹو کنے والے۔ یہ اینے بجین کے حالات سار ماہول مگر آئ کیا حالت سے کہ عوام تو عوام مولو یوں کی مبرحالت ہوگئی کہ جب ا ذان

ہور ہی جوتی ہے تو بیآ پُس میں یا توں میں مشغول ہوتے میں، جہاں تھم بیے کہ تلاوت

الممازم فياتين كافعاتين

یمی بند کروه . اذان کی طرف متوجه بوجاؤه ای وقت اگر بیکسی ویتی کام میں مشغول ہوتے تو بھی حکم رہ تھا کہا ہے چپور کرا ذان منتے گردینی کام توالگ رہا ۔ دینوی ہاتول میں مشغول ہوتے ہیں، چیر معلوم نیں کہ اذان کب شروع ہوئی آئے فتم ہوئی جواذان شن بی نہیں رہاوہ جواب کیا دے گا، جواب ہے متعلق اگر چیتی ندہب یہی ہے کہ متے ہے، نہ دے تو منا و نہیں ہوگا گرا یک ند بب بیاتھ ہے کہ جواب دینا واجب ے نہیں دیا تو گناد گار :وگا ، جواب دینے کا مطلب سے کے جوالفاظ مؤوّن کے اس كے ساتھ مساتھ و دى الفاظ آ ہے بھى و ہراتے جا كھي البتة تى كلى الصلوقة اور تى على الفلات کے جواب میں ااحول واا تو قالا باللہ کہیں۔اؤان کی اس قدر اہمیت اور عظمت کے باوجود مىلمان ئے قلب ہے اس کی عظمت نکل گئی ، جبعظمت نکل گئی ، توجہ نسر ہی تو پھر ا ذان کو پہنچھنا کہ بیاللہ تعالٰ کے مناوی کی آوازے، ان کی طرف سے بلاواہے، کس کا ذ بن اس طرف جائے گا؟ ُ س يُواس كا خيال آئے گا؟ بيٽوا ي وقت ووسکنا ہے كدا ہے ہے بھی اس کی طرف دھیاں بھی دے، ووتوا پنی باتوں میں مست ہے۔ کچر افران کے بعدوما ، ما تنكِيِّي أَنْ قِينَ مجي مُنين : و تَى تَرَازَانِ كا قالِ مِدَ بيااتْرُ مِوكًا ؟ جو چيز قلب كومتوجه سرنے والی تھی ، نماز کی طرف اور القد تعالٰی کی عظمت کی طرف متوجد ہونے کی وعوت و بے والی تھی اے دل ہے نکال دیا ، جب بنیاد تی گرادی تو آ گے کیا تو فیش ہوا؟ اذان كى بات درميان ميں القدتعالى ئے تملوادي اصل مسئله ميچل رماتھا كداذان سنتے

ي مردية جهيل كه جميل متجديل بلايا جاريا سے اورخواتين ية جهيل كه جميل نمازيز هينے كى تا کیدگی جارتی ہے، وقت ہو گیااب سارے کام چیوڑ کرسب سے پہلے نمازا وا کرو۔

عظم. ىشارت شخى:

ہروقت نماز کی طرف متوجہ رہنے والے کے لیے ایک عظیم بشارت ہے، حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب کہیں کوئی سایٹییں ہوگا، بہت بخت تمازت ہوگی، شدید

لمازم جوتين كالمقلتين اً رقی ہوگی اوگ پیپنول میں شااہر ہول گے چی کر بہت سے اوگ اپنے پیپنوں میں ؤوب جا کمیں ہے، اس ون سامے قتم کے لاگ ایسے بول کے جنہیں اللہ تعالیٰ ایق رحت کے سائے بیٹن بیکہ میں بغربائنمن کے یہ ( بخاری مسلم ، مالک ، ٹسائی بیٹریڈی )ان مين الكاتم عناد لجل قلبة مُعلَق بالمسلجة "وتُشن شيء قل محد مين إيكا ر بتاہے معلق کے متنی یہ فور تھیے، شاید دل پر پتجا اڑ جوجائے ،اس کے متنی ہے " ایکا یا جوا "ايجَة فَي جونَى بِيرَ "وَعلق كُتْ جِن يَعِينَ السَّخْصُ فِي عالت اليمي جوتَى يَ أي جِيمِ محمد ے نکتے وقت ووانی ول محیدی میں انکا کرآ جائے قوانیا شخص جے نماز کا آنا خیال ہو۔ اس كي طرف التي قويدة وكد متحدت ما به نكل حائة و نحى يكي خيول دل برسوار يركي كيري تب اذان دوئی، پُر کب نمازے لیے محد جاؤں گا، توجہ ادھ ہی رہے۔ مردول کے لي فضيت و يكن ي كرم وقت قلب مجدى طرف متوجدت المحيد مين الكارت اور خواتین کے بے یہ نے کدان کا دل ہروفت گھ کی مجدیش افکارے، ہروفت پدخیال مے کہ کب اذان سانی ویز ہے تا کہ اپنی جائے نماز پر پہنچیں ،اللہ تعالٰی کی ہارگاو میں ج کردست بستا کمزے دوں ،ایا مسلمان قیامت کے روز اندرتعالی کی رحمت کے سائة تذبوكا

#### نماز میں جلدیازی:

نمازے اس قدرے امتنائی عام ہوگئی ہے کہ نماز پر ہے بھی ہیں تو جلدی ہے جدى فت ك وشش كرت ميد عجد براتجب وياساء كمح خيال بحي تاسيك ا پیالوً ول ت بوچوں کے مازیل پڑھتے کیا ہو؟ جونماز آستہ قرارت ہے پڑھ کراتی جلدى نمنا لينة بو، ذرا بلند آواز يت مجھ ية ه كرسناؤ، كچوتۇ پتا چلى ميل نے تج بدكيو ے کہ میری الیک رکعت دونی اور سی کی یا فی رکعتیں ہو گئیں ، دو کعتیں عشاء کے بعد کی سنتول کی اُٹل تو شاید چھوڑ ہی دیتے ہوں گے ہنتول کے بعد تین رکعتیں وتر کی امچر وترکی آخری رکعت میں وعا بوقنوت بھی ہے،اس سے رکعت اور کمی ہوجاتی ہے، میں نے فرض ہے فارغ ہوکر جب سنتیں شروع کیں تو میں ابھی ایک رکعت ہے فارغ ہوکر دوسری کے لیے کھڑا ہوا تھا کہ ویکھتا ہوں کہ ایک شخص ساری نماز نمٹا کر جلا جار ہا ہے، میری ایک رکعت ہوئی، اس کی یا نچوں رکعتیں ہوگئیں، جیٹ طیاروں کا زمانہ ے، تیز رفتاری کے مقالبے ہورہے ہیں، دنیا کو دکھایا جاریاہے کہ ہم بڑے ہی تیز رفتار ہیں، سبحان اللہ! میں تو حیران ہوں کہ ابھی میری ایک بی رکعت ہوئی اور وہ دوسری رکعت بڑھ کر پھر بوری التحیات بڑھ کر پھر تین رکعتیں وتر بھی پڑھ کر جس میں لمبی وعاء مجھی ہے اور و تشہد بھی ہیں، سب کچھنمٹا کر جا بھی ریاہے اس طرح ہے یوری ترتیب اگر نماز کی دیکھی جائے توایک کے مقابلے میں پانچ رکعتیں بلکہ نو رکعتیں ہوتی ہیں پوری انتحات تقرینااک رکعت کے برابرے، سنتوں کی انتحات ایک ہوگئی، پھروتر کی ج والی التحیات، اس کے بعد وترکی آخری التحیات، تمین رکعتیں تو یہ ہوگئیں کچروترکی قنوت بھی ملالیں تو جار ہوگئیں، پانچ رکعتیں ایسے پڑھ لیں اور جار رکعتوں کی مقدار یہ ملا کرکل نورکعتیں بنیں ،میری ایک ہوئی اوراس کی نو ، یہ ایک اورنو کی نسبت د کمپر کر جھیے خیال آتا ہے کہ ان ہے ذرا بوچیوں تو سمی کہ میرے سامنے بلند آواز ہے بڑھ کر سنائیں کیسے پڑھتے ہیں۔نمازاطمینان سے پڑھیس،نماز کاونت ہوجائے تو دیرنہ سیجیے، جیہے ہی وقت ہواورا ذان سانی دے تو مردم چربننج جائیں اورخوا تین اینے گھروں میں نماز شروع کردیں، اب دیر کرنے کی اجازت نہیں۔ ذرامسلمان سویے توسمی کہ بیہ اعلان کس کا ہور ہاہے، اگر کہیں و نیا کا نفع مل ر ہا ہواور اس کا اعلان ہوجائے تو پھر دیکھیے کیے ایک دوسرے ہے آ گے بھا گتے ہیں اور یہاں جنت ملنے کا اعلان ہور ہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اعلان ہور ہاہے، ان کا در بار کھلنے کا اعلان ہور ہاہے مگر پھر بھی ستی اورغفلت ۔

#### فكرآ خرت كالژ:

ابک ماریس مدینة الرسول صلی الله علیه وسلم کے ایئز پورٹ پر پیٹھا ہوا تھا ، وہاں سے سوار ہونا تھا، میرے چھے جو کرسیوں کی قطار تھی ان پر ایک مرداوراس کے ساتھ ایک خانقون چیخی تھیں، وہ خانون باربار بہت افسوس ہے یہ کہدری تھیں: مَاصْلَیْنَا الْعَصْوَ اِلَّى ا**لأ**نُ ''ہم نےاب تک عصر کی نمازنہیں پڑھی' بین کرمیرے دل پرایک چوٹ لگی که باالله! تمام خواتین کواپیا دل عظاء فرمادے، یمپاں مردوں میں بھی پیہ بات نہیں، و ہاں خوا تنین میں یہ جذبہ،عصر کا وقت جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں یعنی مِثلین کا وقت ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا گروہ اللہ کی بندی بزے افسوں کے ساتھ اپنے ساتھ والے م د ہے کہدر ہی ہیں کہ اتنا وقت گز رگیا مگر ہم نے اب تک عصر کی نماز نہیں بڑھی ، حالانكه آفتاب ابھی بہت اونچا تھا مگر جے فکر لاحق ہو، بیدوھیان لگا ہوا ہو کہ ہمیں کہیں پنیخا ہے، جواب دینا ہے، نماز کا حساب دینا ہے کہ بٹاؤ کیسی پڑھی تھی ،اس شخض کی سے كيفيت بوعتق ب- تيامت ميسب بي يملي نمازك بارب ميس وال بوگا، جي موت کا دھیان ہو، مرنے کے بعد پیشی کی فکر ہوتو یہ فکرسب کچھ کرواتی ہے۔اگر آ پ نے نماز دیرے اواء کی تواس میں صرف بیقباحت نہیں کدویرے نماز پڑھنے کا گناہ کیا بلکه اور بھی کئی قباحتیں ہیں،مثلاً یہاں کے نقشوں میں جوعصر کا وقت ککھا ہے اس میں دوسرے ائر رحمیم الله تعالی کا اختلاف ہے، آپ تو یبی بجھتے ہوں گے کہ نقشے کے مطابق جب تک عسر کا وقت شرو ٹنہیں ہوجا تا اس سے پیملے ظہر کا وقت ہی چل رہا ہے مگر دوسرے ائمہ حمیم اللہ تعالی کے ہاں اورخود ہمارے ندہب حفیہ کے ایک قول کے مطابق بھی ظہر کا وقت اس سے بہت میلے ختم ہو چکاہے جے شل اول کہتے ہیں تو اگر کسی نے ظہر کی نماز اتنی تأخیرے بڑھی کہ نشل اول گزر گیا تو یوں سمجھیں کہ اپنی عبادت کواس نے اختلاف کے خطرے میں ڈال دیا، بعض ائر کے نز دیک تو نماز ہوگئی مگر بعض کے خراجی میں ہوئی، پڑھنانہ پڑھنا پر ہونا ہار ہوکھا اور عسر میں اتق تا خرکردی کہ دھوب پھنگی پڑگی تو کر دوروقت شروع ہوگیا ماز کر دو ہوئی۔ مغرب کی نماز میں اتق تا خیر کر اذا ان کے بعد دورکدت نفل پڑھے جا میں جا تر بہت ہے ہوئی نماز میں اتق تا خیر کہ اذا ان اتی تا خیر کرنا کہ ستار نے نظر آنے نگیس کر دو تحر کی ہے۔ فجر کی نماز کا مسئلہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے درمیان میں آفا ہے نگل آیا تو نماز نمیں ہوئی، مین جا دات کے بعد آئی دیے درمیان میں موسری نکل آنے کا اندیشہ ہو، مستحب کی خاطم کمیں فرش می ضافح ند جو جائے عشار کی دو تھی میں درانگھائٹ ہے کم عشار کی نماز کا ممانے کر دو ہے۔ ای طرح آدمی دات کی درانگھائٹ ہے کم عشار کی نماز کے بہت مانا کر دو ہے۔ دکھاتے رہے باتمی زیادوز خوا تمن کے لیے کر رہا ہوں ، انشد کرے ان کی اصلاح کا

#### ذرید بن جائیں۔ نماز میں ستی علامت نفاق:

'' بیرمنافق کی نماز ہے کہ جیٹیا آفیاب غروب ہونے کا انتظار کرتا رہے تی کہ جب وہ زر پر جائے تو اکٹر کر چار ٹھونے لگائے۔'' (مسلم ) نسک میں میں میں میں میں میں تھر سی حافر کی افقور کا شاقہ ان

نماز کووقت پرادا کرنا ایسام کداورانیم هم ب کستا نیرکومنافقین کا شوار قراره یا۔ غرض چیسے بی اذان بورونو این کو چاہیے کورانماز شروع کردیں، اگر اس وقت نماز نیمیں پڑھی تو تاثیر تو بودی کی طاروازیں میسی خفرہ ہے کہا میں لگ کئیں، نمازیاد ہی نیمیں رسی اوراو جروقت کلی گیا، جو چیزیا دولاری ہے، نمازی وقع سدے سری ہے اس پر کان (IAP)

نہیں دھرا،اس ہے کوئی سبق نہ لیا تو متیجہ بی نظے گااس لیےای کومعیار بنالیا جائے کہ جیسے بی محلے کی متحد میں اذان ہونو را نماز کی تناری میں لگ جا کمیں۔

# خوا تنین کی دوسری برای غفلت:

ا یک منلاتو بین وگیا ، دوسرامسکاخوا تین کابیے که ماجواری ختم جونے کے بعد کب نماز فرض ہوتی ہے اس بارے میں بھی بڑی غفلت یائی جاتی ہے۔ یہ ساری یا تیں ان خواتین کے لیے ہور ہی ہیں جونماز کی یابند ہیں اور جوسرے سے نماز برهتی ہی نہیں " ما ہواری کے بعد نہانے کی ہی کیا ضرورت؟ یونبی قصہ چلتا رے، کیا فرق بڑتا ہے؟ طبارت و یا کیزگ کا اہتمام تو وی مسلمان کرتا ہے جے نماز پڑ ھنا ہو،اللہ تع الی کے در مار میں پہنچنا ہو۔

#### ا مک غلط مشہور مسئلے کی اصلاح:

تیسرا مسئلہ بے کہ عورتوں نے مشہور کررکھا ہے کہ ولا دت کے بعد حالیس دن تک نماز معاف ہے، یہ بالکل غلط ہے، اللہ جانے کہاں ہے بہ مسئلہ گھڑ لیا، دراصل اس میں انہیں سبولت ہے اس لیے خود ہی ہد مسئلہ گھر بیٹھے بنالیا صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ولادت كے بعد زيادہ سے زيادہ جاليس دن تك خون آسكتا ہے، اگر جاليس دن كے بعد بھى خون آتار ہا تواس کا اعتبار نہیں، یہ بیاری کی دجہ سے سے جے استحاضہ کہتے ہیں، اس دوران تمازیز هنافرض ہےاوراگر جالیس روز سے پہلے ہی خون بند ہو گیا تو ہند ہوتے بی فورا نماز فرض ہوگئی یعنی زیادتی کی مدت تو مقررے کہ چالیس دن ہے زیاد ونہیں ہوگا مرکی کی کوئی مدت نہیں ،ایک مهینہ بھی ہوسکتا ہے ،ایک ہفتہ بھی ہوسکتا ہے ،ایک دن بھی ہوسکتا ہے،ایک گھنٹہ بلکہ ایک منٹ بھی ہوسکتا ہے،غرضیکہ کی کی کوئی مدت مقررنہیں، یہ جبالت عوام میں بہت بھیل گئی ہےاس لیےاس مسئلہ کوخوب سمجھا جائے اوراس کی زیادہ ے زیادہ اشاعت کی جائے کہ جیسے ہی خون بند ہونماز فرض ہوجائے گی اور اگر جالیس د ل کُر رئے پر چی خون بندئیں جواتو ای حالت بیں نماز فرض ہے، خوب کچھ لیجے، خون فئاس کی آخری مدت چالیس دوزے، اگر چالیس دوزے پہلے مثل اولا دت سے ایکے مثل بعدی خون بند موکیا تو نماز فرض بردگی۔ بھاہم انتہی انتہی دین دار کورشن کئی اس کوتا ہی کا شکار میں مؤولون کا بابند کھٹی ہر گرائے سے مواتی کرکئی نمازیں شائ کرد بی ہیں۔

## بوقت ولادت نماز معاف نہیں:

ذ را ایک اورمسئلے ہے نماز کی اہمیت سمجھ لیس، مسئلہ رہے کے کسی عورت کو بچہ پیدا ہور باہے توا پیے نازک وقت میں جبکہ و موت وحیات کی شکش میں مبتلاے اگر آ وحا بجہ ہا ہر آ چکا اور آ وھا ابھی اندر ہے اور نماز کا وقت نکل رہا ہوتو اس حال میں نماز فرض ہے، اگرنماز کاوقت نگلنے سے پہلے بچہ پیدا ہوگیا پھرتو نفاس کی وجہ سے بینماز فرض نہیں رہی ، معاف ہوگئ گراس حالت میں اگرنماز کا آخری دفت آپنجااور بچها بھی تک پیدانہیں ہوا تواس حال میں نماز پڑھنافرض ہے، اگرنہیں پڑھی اور اس حال میں یعنی ولا دے سے يبلے وقت نكل گياتو بعد ميں اس كى قضاء يڑھيں ،اس سے نماز كى اہميت كا انداز وكريں .. اس پراشکال ہوسکتا ہےاور ہمارے ہاں بعض ایسےاستفتاء آئے ہیں کہالی حالت میں نمازیز هنا تو بہت مشکل ہے،خوا تین تو یوں کہددیتی ہیں کے مردوں کومعلوم بی نہیں کہ بچہ کیے جنا جاتا ہے، مردجنیں تو یتہ چلے۔ بیدمئلہ مردوں کا بنایا ہوانہیں، مئلہ تو شریعت کا ہے، اللہ تعالی کا تھم ہے، مرونو صرف مئلہ بتارہے ہیں بنانہیں رہے، بیر قانون بنایا تو الله تعالی نے ہے اور انہیں معلوم ہے کہ بچہ جنتے وقت کیا کیفیت ہوتی ے۔اللہ تعالی خوب جانتے ہیں:

#### الا يعلم من خلق(٧٤-١٣)

'' بحلاجس نے پیدا کیاد وثیں جانتا؟'' اگر بیقم مردول کی طرف سے ہوتا تو اعتراض صحیح تفاظر بیقم تو اللہ تعالیٰ نے دیا ے۔اس اشکال کا جواب سے کہ واقعہ ظاہری نظر میں بیمواملہ بہت ہی مشکل نظر آریا ےاوراعتراض بہت معقول معلوم ہوتا ہے مگر بات ریے کدا گرمجت ہوتو تمام مشکلات آسان ہوجاتی ہیں

''محبت ہے کنجال میشی ہوجاتی ہیں۔''

الله تعالى كى محبت بدى بؤى مشكلات كوآسان كرديق ب، الل محبت حالت نزاع اور جال کی کی حالت میں بھی محبوب کی یاد سے غافل نہیں ہوتے ،صرف محبوب کی یاد ہی نہیں بلکہ جال کی کے عالم میں اس کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں ،محبت کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ میں محبت اور اہل محبت کے کچھ قصے بتا تا مگر محبت کا مضمون جب شروع ہوجا تا ہے تو پھر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا،ساراوقت ای میں گز رہائے گا اوراصل مضمون رہ جائے گا ہی لیے مختصر طور پر محبت کا صرف میں قاعدہ بتانے پر اکتفا مکر تا ہوں کہ محبت بڑی بڑی مشکلات کو آسان کردیتی ہے بھر پیمسئلدا تنامشکل بھی نہیں جتنا مشکل سمجها جار ہاہے، سنیے! جوعبادت جتنی زیادہ اہم اور ضروری ہوا کرتی ہے شریعت اس کے ساتھ اتی بی آسانی بھی دیتی ہے۔اب اس مسئلے میں رب کریم کی دی ہوئی سہلتیں بھی سنے، وقت ولا وت میں اگر پینے سکتی ہے تو پیٹی کرنماز پڑھے ،رکو م سجدے کی طاقت ہے تو کرے در نہ دونوں کے لیے صرف اثبار وکرے اور میٹھنے کی بھی طاقت نہیں تولیٹ کر پڑھے، دکوع مجدے کے لیے سرے اشارہ کرے۔ وضونیس کرسکتی تو تیم كركے۔خون بدر ماہو، كيڑے نجس ہول اورائبيں بدلنامشكل ہو، بستر نجس مواور بدلنا مشکل ہوتو ای حالت میں نماز پڑھ لے ،نماز سیح ہوجائے گی۔ سِحان اللّٰہ! ما لک کی کیا کرم نوازی ہے،خون اورنجاست میں لت پت ہے پھر بھی نماز قبول ہے۔اس کے علاوہ يبيحى بمجھ ليس كدا يسے حالات ميں نماز كوكتنا مختصر كيا جاسكتا ہے،صرف فرض اور وتريز ھنا ضروری ہے، منتیں چھوڑ سکتے ہیں، پھرفرض اور وتر میں بھی یہ چیزیں چھوڑ سکتے ہیں۔ شروع من ثناء يعنى سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ آخرتك.

اعوذ بالله۔
 بسم الله۔

سورہ فاتحہ کے بعد بھم اللہ۔

کوع میں جانے کی تکبیر۔

رکوع میں شیجے۔
 رکوع ہے اٹھ کر کٹا اللہ لن جمدہ۔

© رون ہے! ھرر ⊙ ریٹا لک!لحمد۔

® رہنا لک اعمد۔ ۞ سجدے میں جانے کی تکبیر۔

© محدویل شیع۔ ⊙ محدویل شیع۔

پروسی نے۔
 سحدے ہے اٹھنے کی تکبیر۔

® دوسرے بحدہ میں جانے کی تکبیر۔

® دوسر سے بحدہ میں تبعے۔

دوسرے عدہ ہے اٹھنے کی تکبیر۔

مرف ایک رکنت میں چود دیزین کم ہوگئیں، باقی کیا دہ گیا، مرف فاتحا اوقل حواللہ و دبھی صرف کم بلد تک فرش کی تیسری اور پیچھی رکنت میں بید بھی ضروری تیس، حرف تین بارسجان ربی الاگل کی مقدار تشہیر کردگوش کریش، بڑھنا ہجھے بھی شروری تیس،

صرف تنی بارسحان رفی الاقلی کی مقدار تغییر کرد کا کریش، پڑھنا پھویجی شروری ثیری، تشخیع پڑھنا بھی ضروری ٹیمیں معرف تن تشخ کی مقدار تغییرنا ضروری ہے۔ التحیات میں صرف تشجید پڑھاکر سلام پھیرسکتا ہیں، ورود شریف اور اس کے بعد کی دعا، مشروری ٹیمیں۔ وزیمیں دعا، قبوت بوری پڑھنا ضروری ٹیمیں، مرف ویب اعظفی کی کہالیما کا فی ے ۔ یک تفصیل برخم کے عربیش کے لیے ہے، قیام ٹیمی کرسکا تا بیٹھ کر بڑھے ورشہ

. لیٹ کراشاروں سے پڑھے۔ یہاس قدرآ سانیاں جواللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے دی میں مة خوداس كى دليل ك كمنمازكسي حال ميس معاف نهيس حتى كدا گر دشمنوں سے لڑائى ہورہى ہوتو نین معرکد کا رزار میں بھی نماز اداء کرنا فرض ہے، ایس کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی جس میں نمازمعاف ہو، جب تک مسلمان کے بوش وحواس قائم ہیں اس برنماز اواء کرنا قرض ے۔اس ہے بھی بڑھ کریہ کہ تماز کا پوراوت ہے ہوتی میں گز رگیا تو بھی معان نہیں، دوسری نماز کا وقت بے ہوشی میں گزرگیا وہ بھی معاف نہیں ہوئی، جب ہوش آئے تو قشاء کرے، ہاں اگریا نچ نماز دن کا دقت ہے ہوشی میں گزرگیا تو معاف ہیں اس لیے کہ اب ہوش میں آنے کے بعدا گراس سب نماز وں کی قضاءفرض ہوتو تکلیف اور حرج میں يزجائے گاس ليے اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا غرض جب تک یا نچ نماز وں کا وقت مسلسل بے ہوشی میں نہیں گزرتااس وقت تک بے ہوشی کی نمازیں بھی معاف نہیں ہوں گی۔ ولاوت کی حالت میں نماز یو صنے کی جوصورت ہمی ممکن ہوای طرح نماز یو دے لے، اگراللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی کی دجہ ہے اتا بھی نہیں کر کتی تو کم ہے کم اتا تو کر لے کہ چونکدوہ نماز ذمہ میں فرض ہوگئی ہے اس لیے بعد میں جب نماز پڑھنے کے قابل ہو اس کی قضاء کرلے۔اب ان مسائل پرغور کیجیاورا ندازہ کیجیے کہ تماز کا کیا مقام ہے، ال كاكبادرجه ب

# نماز چھوڑنے کی سزا:

معشرت المام المقطر مرساند تعالی کے سواباتی تیزوں ائیر رجم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جوشکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جوشکہ جات کی بائے گا۔ ذرا موجے کہ ایک نیاز گائے ہیں کہ چھوٹر نے کا مراز آئی ہے، یہ قبلے نماز چھوڑ نے کا مراز اور گائی جو سلمان سالها سال نماز کے قریب بھی تیس چیلئے اس کی مراز کی جاری ہیں کہ مازیں چھوڑیں آئی کیا جائے ، دیا بھی قوائی کے مراز کی محتمل کے ایک کی ارتز کیا جائے ، دیا بھی قوائی کی مراز کی محتمل کے ایک کی ارتز کی کھوٹی کے ایک کی ارتز کی کھوٹی کے ایک کی ارتز کی کی محتمل کے ایک کی ارز کی کوئی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کے ایک کی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی کھو

ہوتی ہے۔ دنیا میں تو بھی ہے کہ بس ایک بار مرکیا بھر دوبارہ جیناممکن نہیں تو موت کی دومری مزاالگ ہے کیے دیں کیکن آخرت میں موت نہیں آئے گی، وہاں سے نمازوں کی سزا ہوگی اورا کی نماز حچیوڑنے کی سز آفل ہے بھی کہیں زیادہ ،تو کئی سالوں کی حجیوٹی ہوئی نماز وں کی کما سزاہوگی ،ال شخص کا کیا حشر ہوگا۔ تین ائمہ رحمیم اللہ تعالیٰ تو مہ فرماتے ہیں کدیے نمازی کولل کیا جائے۔ان میں سے امام احدر حمد اللہ تعالی کا فد ہب مدے کہ و و شخص نماز چھوڑنے سے مرتد ہو گیا، اسلام نے نکل گیا، مرتد ہونے کی وجہ سے اسے قل کیا جار ہاہے اس کی نماز جناز ہ بھی نہیں پڑھی جائے ، نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں ۔ فن کیا جائے۔امام مالک وامام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے سے کافرتونہیں ہوا گراس کی سزایمی ہے کہا لیک نمازیھی بلاعذر چھوڑ دی توقل کیا جائے۔ حضرت امام عظم رحمدالله تعالی فرماتے ہیں کہ فورا قتل نہ کیا جائے بلکہ قید رکھا جائے ، ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو قید کرویا جائے اور اے روز اند مارا جائے ، اتنا مارا جائے کہ خون منے گے، روزانہ بھی سزا دی جاتی رہے، مارواورخون بہاؤ، ماروخون بهاؤ، ختنسى يَنْسُونَ أَوْ يَسْمُونَ حَيَّ كَرُوْبِكُرِ عِيامُ جائد ابِ تَكَ جِوْمُا ﴿ مِنْ چیوژ دیں اس گناہ ہے تو بہ کرے اور ان کی قضاء شروع کر دے اور وقتی نمازیں یا بندی ے بڑھنے لگے بدووکا م کرے ورنہ مار کھاتے کھاتے اورخون بہتے بہتے مرجائے۔ نتیجے کے لحاظ ہے امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی سزا دوسرے ائمہ دحمیم اللہ تعالیٰ کی سزا ہے بھی زیاد و خت ہے، دوسرے ائد رحمہم اللہ تعالی نے تو گرون اڑا کرایک ہی بارقصہ ختم کردیا گر حضرت امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بال روزانہ کی موت ہے، روزانہ مارتے رہو،خوب بہاتے رہوا یک ہی بارساراخون نہ بہادو بلکہ تھوڑ اٹھوڑ اکر کے بہاتے رہو، یہ مزاقل کی سزا ہے بھی بخت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں حکمت ومصلحت اور اً مت پر دهت بھی ہے کہ اس طریقے ہے شایداس کی اصلاح ہوجائے ، تو بہ کر لے۔

### نماز چھوڑنے پر آخرت کی سزا:

بیقود نیا کی سزاہو کی، آخرت میں ایک نماز چھوڑنے پردو کروڑا ٹھا تی لا کھ سال جہنم میں رہنا پڑےگا۔

روى ألمَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ وَوَكَ الصَّلَاةُ عَنِّى مَعْنَى وَقَلَهُا وُوَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ وَوَكَ الصَّلَاةُ عَنِّى مَعْنَى وَلَقَهُا وَمَا لَوَ وَسِوْنَ وَوَمَا كُلُّ يَوْمَ كَانَ مِفْدَاوُهُ اللَّهُ سَنْهِ (فَسَأَلُ اقبال) ترجر: "مول الشَّل الله على حالى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ وَقَلَ مِنْ وَفَقَالُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كرد في ووجود على بن حالى الحرجي في المجرئي البينة وقت برئير بن هنى وجرب المي هنه جنم عمل على الورهب كي مقداراي برئ كي الحراق الدالي الديل على المراكبة والماري الديل المراكبة والمؤلف برئ عن مواني وال كالورقيات كاليك وإلا الميك فرالر برل كي براير الوكا

اس روایت کوفشانگ اغمال شرایجالس الا براریت نقل کر سے فرمایا ہے کہ بیدوایت و دسری کتاب جم نمین ملی البنة حضرت شاه عبدالعویز رحمدالله تقالی ہے اس کتاب کی تعریف فیر مائی ہے۔

زرا تجرب کیجے، ماچس کی سلائی جائے میں اوراس پر انگی رکھ کر دیکھیں، جیب بات بے کے مسلمان و ٹیاش قو ماچس کی سلائی پر انگلی رکھنے کو تیارٹیس اور وہاں کروڑوں سال جہنم میں جلنے پر آمادہ ہے، یا قوجہنم پر ایمان ٹیس، اگرائیان ہے قواس پر آئی جرات کیے جوری ہے، درسول انفسطی انفسائی انفسائی وسلم نے فر بایا:

> '' بندے کواور کفر کو طلانے والی چیز صرف نماز ہے۔'' (احمد ومسلم ) ۱. فریدان

﴿ فَمَنُ تُوكَهَا فَقَدْ كَفُوكَ ﴾ (احمد السائي الرندي النابد)

''جس نے نماز حچھوڑ دی وہ کا فر ہو گیا۔''

ای مدید کی بناه پر حضرت امام اهر رحمد الله تعالی فرماح بین کرید فراز اسلام سے خار تا برائد کا انگریش کی بدخی از اسلام سے خار ج برگیا۔ دو سرے اکثر رحم الله ند تعالی فقد نفر کے حتی یہ لیے بین کد اس نے کافروں والا کام کیا ہے، اس کی مزا کفار کی طرح جنم ہے۔ اگر نماز کا انگریش محمل باللہ خات کی دجہ سے چھوڑتا ہے تو کافر نہیں بوتا، فاس بن جاتا ہے، مستحق مزا تا ہے، اس کی خوات ہے ہو کہ بین بین ایت کی مرح خات ہے، مستحق مزا استحد میں بین بین آتی کہ اگر مسلمان کا جہم اور جنت پر اور جنت پر اور بال میں مدین کے بعد زندہ ہونے پر اور حساب و کما پر پایان ہے تو گھرول میں اللہ تعالی جو کی بیرو والا

﴿ نحن ابناء اللَّهِ وَأَحِبًّاء ' هُ ﴾ (۵- ۱۸) " بم الله كريخ بين اوراس كروست بين \_"

ان کا خیال بیقا کہ اپنے بیٹوں کوگوں عذاب دیتا ہے اس کیے اللہ بیش عذاب نیمیں مداب نیمیں

ٹل ہے یااس میں سانپ تھی گیا ہے تگر کی ضروری ہے کہ سانپ آپ کے انظار میں چینا ہو، یہ کی قو بوسکتا ہے کہ وہ کئیں باہر نکل گیا ہو یا ہدکتار در ہی ہوگر سور باہو یا یہ تگی ہوسکتا ہے کہ نیاگ ریا ہوگر آپ کو زندا نے ، گیر آخری بات پر کدائر سانپ نے کاٹ بھی لبانؤ كباضروري ك كرآب كے ليے نقصان وہ بواورآب مرجاكيں، بعض كے ليے زہر بت مفید ہوتا ے، ہوسکتا ہے کہ آب کے لیے بھی نافع ہوسکر آب سی صورت میں بھی آ مادہ نہیں ہوں گے۔ دیکھیے اس میں کتنے احمالات میں ، پہلا میاکہ وہ بل سانپ کا نہ ہو کسی اور جانور کا ہو، دوسرا پیاکہ سانپ کا ہوگر و داس میں موجود نہ ہو، تیسرا پیاکہ سانپ اندرموجود ہومگر سور ہاہو، جو تھا یہ کہ جاگ ریا ہومگر نہ کا نے ، یا نچواں یہ کہ کا ہے بھی لیا تو شاید مرنے کی بجائے اور زیاد و معت مند ہوجا نمیں مگراتنے اختالات ہوتے ہوئے بھی کوئی مخص بل میں انگلی ڈالنے کے لیے تیان میں ہوتا اس لیے کہ ان سب اختلات کے ساتھ ایک بعید ذراسااحمال یہ بھی ہے کہ شاید سانپ اندر موجود ہو، وہ کاٹ لے اور م جا کیں۔ و نیوی زندگی کے ساتھ اتن محبت، اس کی الیی فکر کہ اتنے اختالات ہوتے جوئے ایک ذراہے اختال براس کام کے قریب بھی نہیں جاتے اور آخرت کی کوئی فکر نہیں، جبال ہمیشہ رہناہے وہاں کے خطرات کا کوئی خوف نہیں ،جنم ہے کیوں ڈرنہیں لكَّناء الله تعالى في قرآن مجيد من كتني جلَّه جنم عن ورايات، رسول الله صلى الله عليه وملم نے بھی فیصلہ سنادیا کہ اگر ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو و کروڑ اٹھا می لاکھ سال جہنم کی سزا ہے، اس کے باد جود جوجہنم ہے نہیں ڈرتا تو اس کے سوااس کی اور کیا دیے ہو عکی ہے کہ جہنم براممان نہیں ، ذراسوج کر فیصلہ کیجے کہ می شخص کورسول الدُّصلی اللہ علیہ وہلم کی رسالت يريقين بوكدآ پ صلى الله عليه وملم الله كے رسول ميں ، آپ صلى الله عليه وسلم جو کچے فرماتے ہیں وہ برق ہے، بچ ہے، موت پر یقین ہو، جہنم پر بھی یقین ہواوراس کا بھی یقین ہو کداللہ تعالی مارے تمام حالات سے باخبر ہیں،ان تمام باتوں پریقین کے باوجود نماز چپوڑ دیتا ہوتو خود بتائیے کہ اس کا ایمان کا دعوی صححے ہے؟ ایمان ہوتا تو ایسا کا م کیول کرتا۔ ان مسائل کی اینے گھروں میں جا کرخوب اشاعت کریں۔

## بروز قیامت ماتحوں کے بارے میں سؤال ہوگا:

یہ بات یا درگیس کر دن او گول کے گھروں میں خوا تمن یا بنج غراز میں فطلت کرتے ہیں یادی کے دوسرے کا موں میں فطلت اور سخی کرتے ہیں اور گھر کا سربراہ خاموش رہتا ہے، انہیں پچھیس کہتا تو ان کے گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ اگر بیدان کی اصلاح منہیں کرتا تو یا در کھیے اقیارت کی سیجھال سے اپنے اقال سے متعلق ہوال ہوگا اپ ہی چونی بچول اور دوسرے انتوں سے متعلق بھی سؤال ہوگا ، ان کا بھی بیڈ صدار ہے۔ اس کے ساتھ مید بات بھی اچھی طرح بچولیں کہ اصلاح کی کوشش کیسے کریں، اس بارے میں تھی کا م یا در تھیں۔

⊕ کوشش موج بھی کر کریں، کمیں کتی ہے، کمیں نری ہے، ہوانسان کے انتون
کے لیے کوشش کا کوئی ایک معیار مقرومیں کیا جا سکتا، کس معیار میں ہے کہ آپ کا دل ہے
گوائی دے کہ آپ نے اپنا فرش اوا کردیا، دل مطلق ہونے کہ اند قدائی کے سامنے
ہیش ہوتا ہے، ماتھ ن سے حتعلق جواب ویتا ہے، میں ان کی اصلاح میں سستی فہیں
کردہا یا فرش اوا امراد ہاہوں۔

کردہا یا فرش اوا امراد ہاہوں۔

⊙ دماہ میں جاری رکھی، دعاء کا تر ہمیشہ کے لیے معمول بنائیں کہ یااتندا ہیری کوشش میں بچینیں رکھا، جب تک تیری مدد شامل حال نہ ہوگ اس وقت تک میری کوشش ہے بچینیں ہوگا ، میں قواس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ تیرائکم ہے ورنہ جو بھے ہوگا
تیری می طرف سے ہوگا ہید دعاء جاری رہے۔

#### لياس يەمتعلق مىكە:

۔ ایک بہت اہم مسئلہ اہل ہے حقاق بھی تن لیجے اس بارے میں بھی فوروق میں ایک بہت اہم مسئلہ اہل کی فوروق میں بہت فائلہ ہاتی ہے اور ایک ہوائی ہیں بہت فائلہ ہاتی ہے اور ایک ہی ہے اور ایک ہی ہے اور ایک ہی اجتمام جس میں ہے ہے اور کا گوئی اجتمام کر کر ہی کہ دولت میں بھی کر کر کری کو فوری فائلہ ہی ہاؤگوں میں بھی گئی گؤو وہا پی فماز میں باور گوئی وہا ہی فماز گوئی وہا ہی فماز کوئی وہا ہی فماز کوئی ہائے گئی ہے گئی ہے گئی ہائے گئی ہائے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہائے گئی ہے گئی ہے

امسل سنلدتو یہ ہے کہ آگر دوران نماز چوقتائی مفتوکھا گیا اور تین پار بیوان رئی الایعلی کینچنگ مقدار تک کھار ہاتو نمازٹیمیں ہوگی، دوبارہ پڑھے اور اگر عضو کھلتے ہی جلد کی ہے ڈھک ایا تو نماز پروگی کیمین آگر کس نے جان بو چیکر چوقتائی عضو ہے کم کھار کھا تو چونک مید حمد اکیا ہے اس کیے نماز الوفائے۔

 طریق کے مطابق پڑھیں اور اگر اپنے تف کے لیے پڑھی ہیں تو پھرٹو پی اوڑ ھرکو ہا اوڑ ھرکر پڑھا کریں اس میں بالکل گری ٹیمل گئے گا۔ اس بات کا دالدہ پر بہت اثر بودا اور انہوں نے نماز کے لیے موٹے کہتر سے کل بڑی چا اور ہائی ۔ یہ قصد تو بہت جو رہا ہے کہ مورش اپنے بار کیسا لہاس میں نماز پڑھ لیکن ہیں جس میں سے جلد کا رنگ یا ہائوں کا دیگ نظر آتا ہو جَبْدا لِیسالہاں میں نماز بولی آئی ٹیمل حتی نماز یں اس طرح پڑھی ہیں سب لوٹا کیس۔

## مرض سيلان ناقض وضوء:

اور بینیے! کتنے لوگ بتاتے ہیں کتنے کتنے ایک دفہیں ،کتنی خبریں ہیں پینکٹروں ، وہ بركت بي كفواتين بي جوم ف يستسلان السرَّجيم (يافظ "مَيَلان" ب "مَیْلان" نہیں متیالان، جَویان ) عورتیں بوڑھی ہوگئیں اوراس مرض کے بارے میں یہی جھتی رہیں کداس ہے وضو نہیں ٹو شا ، واہ مسلمان واہ! بیالیہ و وَخْری نہیں ، کمنی بتاؤں کتنی مسلسل پی خبریں آرہی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو مانی بہتار بتا ہے اللہ تعالیٰ نے اہے جاری کردیا تو اس ہے وضوء کیوں ٹوٹے گاہمجھتی ہیں کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں دخل اندازی ہے، یانی آرباہے آنے دوہم کیوں وضوء کریں خوب سمجھ لیں دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ یانی نجس ہے۔ بہشتی زیور میں رطوبت فرج کی طبارت کے بارے میں جوانتذا ف لکھا ہے وہ فرج کی مقامی رطوبت کے بارے میں ہے جبکہ سیلان الرحم كا ياني مقامي رطوبت نبيس بلكه او ير برحم سے اتر تا ہے وہ بالا تفاق نجس ہے اس كى نحاست میں کوئی اختلاف نہیں ۔خواتین تبہتی زیور کے مسئلے کو تیجے طور پر نہ بچھنے کی دجہ ہے ا بنی نمازیں ضائع کررہی ہیں اس لیے اس مسئلہ کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کریں۔ اگرچہ یہ بیان زیادہ ترعورتوں کی اصلاح کے بارے میں ہے گر چونکہ نماز ہے تعلق ہے اس لیے آخر میں ایک مہلک متعدی مرض اور اس کے علاج کے بارے میں بھی بنادوں جس میں عورتوں سے زیادہ مردمبتلا ہیں۔

#### نماز میں ہاتھ ہلا نا:

آج کامسلمان بڈھاہوجا تاہے گرنماز میں ہاتھ ہلا نانہیں جھوڑ تا۔مسکلہ یہ ہے کہ نماز میں ماتھ ملانا بہت خت گناہ ہے اور اگر تین پارجلدی جلدی ہاتھ ہلا دیا تو نماز ٹوٹ حائے گی، نئے سرے ہے نیت ماندھے۔ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ دوحرکتوں کے درمیان تین مارسجان ر فی الاعلی کہنے کی مقدار توقف ند کیا جائے ، اس سے جلدی ہاتھ ہلا دیا جائے۔اردو کی کتابوں میں تین تبہیج یا تین بارسجان اللہ لکھا ہوتا ہے۔ رمسئلہ سمجھ لیں کہ نماز کے مسائل میں جہاں بھی شبیج ہوگا اس ہے مراد سجان اللہ نبیس بلکہ سجان ر لی العظیم یا سجان رکی الاملی ہے یعنی وہ تبیج مراد ہے جونماز میں رکوع ماسحدے میں پڑھمی جاتی ہےا دراگر بلاضرورت ایک بار ہاتھ ہلادیا تو وہ مکروہ تحریمی ہے، فقہ کے قاعدے ک رو ہےاس کا بھم یہ ہونا جاہے کہ نماز لوٹائے کیونکہ ہر وہ نماز جو کراہت تح پمیہ کے ساتھ اداء کی جائے واجب الاعاد ہ ہوتی ہے۔ بیمرض بہت عام ہےاور کتنے لوگ مدت العمر تک ایسے نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ چونکہ لوگوں میں غلبہ جہالت ہے اس لیے ثبا پداللہ تعالی قبول فرمالیں،شایڈ نزشته نلطیوں کومعاف فرمادیں۔میرے اللہ کامیرے ساتھ بد معاملہ ہے کہ جماعت کی نماز میں کوئی ہاتھ بلاتا ہے تو مجھے نظر آ جاتا ہے۔ لوگوں کا حال مدے كدسلام يجيمر نے كے بعد جب كى باتحد بلانے والے سے يو چھنا مول كدآ ب نے نماز میں ہاتھ کیوں ہلایا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو بیائ نہیں چلا۔ ایسی عادت ہوگئی ہے کہ یتا بھی نہیں چلتا۔ بیسو چا کریں کہ کس کے دربار میں کھڑے میں، کتنا پڑا دربارے، ا تخلم الحاكمین كا در مار، اس كے در مار كى كتنى عظمت بے كتنى عظمت، د نیا میں کسی جھوٹے ے چھوٹے در بار میں پنج جا کمی تو ہمةن ایسے متوجہ ہوتے ہیں کد کیا محال ہے کہ ذرا مجمی حرکت ہوجائے۔اگر اللہ کی عظمت ، اللہ کے دریار کی عظمت مسلمان کے دل میں ہوتی تو یہ کیسے بار بار باتھ بلاتا،اللہ تعالٰی کی عظمت دل میں نہیں، یااللہ! اپنی اور ایے ور بارکی ایسی عظمت عطاء فر ماجس پرتو راضی ہوجائے۔

#### توجه سے نماز پڑھنے کا طریقہ:

اندُنونا کی طرف قویم کوزر کھے کے بیرطریقے بین کہ جوالفاظ پڑھ دے ہیں ان کی طرف قویر کھنے کی گوشش کر میں اور حالت آیا موالت رکن عمی تصویم جگہ پرنظر رکھیں اس مقصد یہ ہے کہ قویہ مرکوز رہے گر قویہ رکھالوگوں کا مقصدی ٹیس اس لیے ہاتھ بلاتے رہے ہیں۔ ایک وعام طو کے کاطرح زنادی جاتی ہے ، نماز شروع کرنے سے بہلے بلاسو ہے تھے اسے بڑھتے رہے ہیں۔

إِنَّىٰ وَجُّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْاَرُصَ حَنِيْفًا وَمَاآنَامِنَ

الْمُشْرِكِيْنَ

ترجمہ: "میں نے اپناچیرہ سب سے میک موہوکراس ذات کی طرف پھیردیا جس نے آسان وزیین بنائے ہیں۔ اور شش شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں'(انعام: 24)

یہ دعاء نماز ول سے پہلے پڑھا کرتے ہیں،عام طور پرفرض نماز وں سے پہلے بہت

ممازين وأثين كالفلتير



خطبانة ارست

لوگ پڑھتے ہیں گرینہیں سوچتے کہ کیوں پڑھی جاتی ہے،اس دعاء کا مقصدیہ ہے کہ نمازي كي توجه الله تعالى كي طرف موجائه، جب اس كامفهوم مجھ كريزهيس كے تو متوجه جوجا ئیں گے،اس وعاء کامفہوم بیے کہ میں نے اینارخ صرف رب العالمین کی طرف کرلیا، اپنے قلب کی توجہ، اپنے قلب کا رخ بھی رب العالمین کی طرف کیا، اس طرح نماز شروع کرنے ہے پہلے توجہ کومرکوز کردیا تگرید عامطوطے کی طرح دٹ لیتے ہیں توجہ شیں کرتے۔جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کمی چوڑی نیت کرتے ہیں جس کی ضرورت بھی نہیں اتنی لمبی نیت ، اتنی لمبی نیت کداسے پڑھتے پڑھتے درمیان میں لوگ مجول بھی جاتے ہیں تو پھر نے مرے سے کہتے ہیں: چار رکعت نماز فرض ، فرض اللہ کے ، وقت عصر کا، چھیے اس امام کے، مجر چھ میں بھول جاتے ہیں تو نے سرے سے شروع كرتے بين فرض ..... فرض ..... فرض الله كر، جيجيهاس امام كـ ايك وجمي كا قصه مشہورے کہ جب'' پیچھےاں امام کے'' کہنا تواے ضال ہوتا کہ''اس امام کہنے ہے پوری تعین نبیں ہوئی اس لیے ساتھ امام کی طرف انگلی کا اشارہ بھی کرتا، مجر خیال ہوتا کہ اشارہ بھے نہیں ہوا توامام کے پاس جا کراس کی کمرز ورے انگلی چیموکر بہت زورے کہتا: " پیچیاوس امام کے۔" اتنی لمی نیت کی ضرورت نہیں، زبان سے نیت کچھ ضرور کی نہیں، ول میں نیت کافی ہے۔اس کا معیار تھے لیجے، معیار یہ ہے کہ نماز کی طرف یوری طرح متوجہ ہوں۔مثال کےطور پر جب آ پ عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تواجا کک کسی نے یو چھالیا کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں تو آپ بلاسو ہے سمجھے فورا جواب دے عمیں کہ عصر کی نماز پڑھنے لگا موں ابس بیہ ہے نیت ،اس کا خیال رکھیں ،اتنا تو ہوتا ہی ہے،آب گھرہے چلےم مجدمیں بہنچے، جماعت کے انظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیاجب کھڑے بوں گے، اقامت ہوگی تو آب اتنائیس بتائیس گے کہ آب کیا کرنے گئے ہیں؟ ول میں اتنا سااتحضار کافی ہے اور بھر رہمات دیکھیے کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا شرط قولی نہیں ملی ہے، زبان سے آپ نے کہد دیا کد مندمیرا قبلہ شریف کی طرف اور کرلیا مشرق کی

طرف قرآپ بڑار بارزبان سے تیج رہیں آباز ٹیمل ہوگی اوراگرآپ نے تبلی طرف
رخ کر لیا گرز بان سے ایک بارخی ٹیمن کہا تو تماز ہوجائے گی۔ یہ کام تینے کی ٹیمن
کرنے کے ہیں اوراگر کوئی میٹروری جمقائے کہ کرنے کا موں کو زبان سے بھی
کہا جائے تھی جرجواور دوری ٹرائط ہیں آئین گئی زبان سے اوام کیا کرسے چیسے میں نے
مسلم کر لیا ہے، اس بعد وضو بؤت کیا تھا وہ مجلی کرلیا ہے، کپڑے پاک چینے ہیں، جس
نہ کی کر اور وہ تھی پاک ہے اور مد طرف قبلہ شریف کے اس طرح قام شرا اطاکو
زبان سے ادام کیا کریں میں ہی کی کہا جس بیٹ ویر گئی تین اور بھی ٹیمن کیے۔
سے میں کھڑے ہیں، جسٹی ویر کی چوڑی ٹیمنوں میں وقت ضائع کرتے ہیں
کام کما کر کریا ہی

ننس کی اصلاح کا طریقہ برے کرزیادہ سے زیادہ اے ایک ہفتہ مہلت دی جائے، ہر نمازے پہلے موجا کریں کہ کس کے دربار میں کھڑے ہیں، پھرنماز کے دوران خوب توجه رکھیں کہ کہیں اللہ کی جانب ہے توجہ ہٹی تو نہیں ، ہاتھ وغیرہ تو ہلانے نہیں شروع کر دیے،ایک ہفتہ تک سب نمازیں ای طرح پڑھیں پھر دیکھیں فائدہ ہوایانہیں گرمشکل ہیے کہ جب آپ کو یہا ہی نہیں جاتا کہ ہاتھ بلائے ہی یانہیں ہلائے تو فائدے كاكيے بتا مطے كيكن انسان جب محنت كرتا ہے تو الله تعالى كى رحمت ہوتى ہے، تجربـکرے دیکھیں ان شاءاللہ تعالیٰ پاپیلے گااوراگر کس کو پتاہی نہیں چاتا یا بیا تو چل جا تا ب گراس کے باوجود ہاتھ ملتے رہتے ہیں تواس کے لیے دوسرانسخہ لیجیے، جیسے نماز شروع كرين توكى دوسر في تحض سے كهددين كه يال بيٹے رہوادر ميرى طرف ديكھتے رہوك میں نے نماز میں ہاتھ ہلائے پانہیں، جب میں سلام پھیرلوں تو مجھے بتاؤ ، ایک ہفتہ بیسخہ استعال کریں۔مرض بہت کہنہ ہے، بہت کہنہ، بہت کہنہ، بہت موذی مرض ہے اس لیے میں درجہ بدرجہ اصلاح کے نیخ بتار ہاہوں، بہت برانا مرض سے اور وہا کی طرح لوگوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر دوسرے ننخ ہے بھی قائدہ نہ ہوتو تیسرانسخہ بتاتا ہوں تیر بهدف، دومهمی خطانهبیں حاتا، بلکه اگر به تیسری گولی پہلی مرته نگل لیس تو درمیان میں آپ کے دو تفتے ضائع ہونے ہے نگا جا کمیں گےاوراتن محنت اور مشقت بھی نہیں اتھانی بڑے گی، ذرای ہمت کر کے تیسرے نبر پر جوگولی ہے اے پہلی مرتبہ میں نگل لیں پھر دیکھیں کتنا فائد و ہوتا ہے۔انسان جسمانی صحت کے لیے انجکشن لگوا تا ہے، آبریش کرواتا ہے، اگر اللہ کی عظمت ول میں بٹھانے کے لیے تھوڑی می کڑوی وواء استعال کرلی جائے تو فائدہ ہی ہے، تھوڑی ہے کڑوی دواء بتاتا ہوں، ذراحی، زیادہ نبیں، وہ بیرکہ کی کو یاس بٹھالیں اور اس ہے کہیں کہ جیسے ہی میں نماز میں ہاتھ ہلاؤں تو آب میرا کان پکڑ کر کھینجیں۔ مہر مانی سیجے! میری خاطر ایناتھوڑا سا وقت صرف كرديجي -آب مير براشة دارين، دوست بان، مجت كاتعلق بي جق محية اداء يجي، مجھے جہنم ہے بچانے کے لیے میرا جوڑ میرے اللہ ہے لگانے کے لیے میری خاطر ذرا ى قربانى دے ديں،ميرے ياس بيض جائيں، جب ميں نماز ميں باتھ بلاؤں تو آپ میرا کان پکڑ کر کھنچ دیں۔ وہ جتنی زور ہے کھنچے گا آئی ہی جلدی فائدہ بوگا ان شاءاللہ تعالی۔ بینسخداستعال کرنے کے بعد مجھےاطلاع دیں کہ مرض میں کچھافاقہ ہور ہاہے یا نہیں؟ آیندواں بارے میں اطلاع ضرور دیں کہ جتنی بارآ پ کا کان کھینیا گیا حرکت ميں اتن کي ہوئي يانبيں، اللہ تعالی اپنی رضا اور اپنی محبت عطاء فریا کیں، اپنے در بار کا احترام واکرام کرنے کے تو فتی عطا یفر مائیں ،فکرآ خرت عطا یفر مائیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالله رب العلمين



وتحظ

فقة العصرة عظم خفراف يم مقتى **ريث ب**لاً حد صارحه الله ال

تاشر

كِتَاكِيَّ الْمِلْ

تاظِم آبادي ٢٠٥٠٠

بابمت خواتين D:(: يمقاً ان ﴿ جَلَّ مجد دارالان والارشاد اللم بَالِمُ إِي جمع: ٥٠٠ ١٠٦زوالحير ١١١١ع بوقت: الله العدثما وعصر تان فطيع مجلد نه شعبان ١٣٢٥ بيج مطع نه استان برنتگی لیس فون: ۱۹-۱۲۳-۲۱ 10: At كَتَانِّكَ لِمُهَانِّ الْمُ آبَانِيرِ مَرْكِي ١٥٢٠٠ قون: ۲۱-۲۲۰۲۳۱ فيس: ۲۱-۲۲۰۳۳

وعظ باهمت خواتین (۳۲۲:دالحد<u>اساه</u>)

یدوعظ حضر بیا اقد تن رحمدانتُد تعالی کی نظر اصلاح نے نیس گز ارا جا سکااس لیماس میری کی نقص نظر آئے تو اے مرتب کی طرف سے سمجھا جائے۔

الْلَحَمَّدُ لِللَّهِ مِنْ مُحَمَّدُهُ وَنَسْتَعَيْدُهُ وَنُومِنْ بِهِ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَلَوَى وَنَعُوفُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورُ الْفُسِنَا وَمِنْ سَبَّاتٍ أَحْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ شَعِسُلُ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِينَ لَهَ وَنَشْهَدُانَ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَحَدَّهُ لاَ تَعَلَيْهُ وَمَنْ يُصَلِّفُهُ مَا مُعَلِّمَةً أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْجِةً اجْمَعِينَ. أَمَّا يَعَلَى الْمُعْفِرُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطُ الرَّحْبِي. بشع اللهِ الرَّحْمِن الرَّحِيْمِ.

#### وعظ" شرى يرده" كالر:

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے وعظ'' شرعی پر دؤ' کا بہت اثر ہور ہاہے، ویسے تو بمیشہ ہی اس کے بارے شرخبریں آئی رہتی ہیں، خوا تین اپنے صالات میں گھتی رہتی ہیں کہ

فَاقْصُص الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُ وُنُ٥ (٧-١٤٣)

ہم نے وعظ "شرقی پروہ" پڑھا تر شریعت کے مطابق پردہ کرلیا، چیاؤاد، پیوپھی زاد،

اموں زاد، فال زاد اون چادر گئوں ہے کیا پردہ کرلیا، دیور، جیٹے، تندوئی، بہنوئی،

پیوپی، فادو فیرو ہے کیا پردہ کرلیا ہے۔ جب سے یہ وعظ چیپا ہے گئا سال ہوگئے

مسلسل ایک تبرین آری میں میں امرائے ساتھ واقع انسانی فطوط شرکھی میں کہ

پردہ کرنے ہے آئیں پور ہا فاف ہوگیا۔ حرق پردہ کرنے ہے فاعدان اس لیے طاقت

بردہ کرنے ہے فاعدان طاف ہوگیا۔ حرق پردہ کرنے ہے فاعدان اس لیے طاقت

بردہ کرنے ہے فیاں کم ان کے خیال میں فیر محادم دادوں ہے پردہ کرنے ہے ان کی

میں بھی ہوئی ہی کہ تو نے امرائی ماردیا ہے، جوشی دومروں کا تی مارے دو

برت میں کہے جائے گا و داتے ہیں کہ تو تو تین گئی تردی ہے۔ چاورے ایک فطا آیا،

برت میں کہے جائے گا و داتے ہیں کہ تو تو تین گئی کردی ہے۔ چاورے ایک فطا آیا،

برت میں کہا دے کہ یہ تھے میں نے پہلے تھی بتائے ہیں، مجول فیمیں جاتا جان او جھ کر بتانا ہیں اور جھ کر بتانا ہیں ایک بیانا ہوانا ہیں۔

ونصرف الايت، ونصرف الايت، ونصرف الايت، فاقصص القصص، فاقصص القصص، فاقصص

بد معاملہ ب، قصر دہراتے رہی وہراتے رہی وہراتے رہی تھے جو پیش آگے اللہ کی دعت کے اُٹیس وہراتے رہیں۔

تازہ خواہی واشتن گر زخم ہائے سینہ را

گای گای بازخوال این قصهٔ پاریند را ترجمه: ''اگر سینهٔ کارخم تاز ورکهٔنا چاہتے ہوتو اس قصهٔ پارینهٔ کو مجمی مجھی دوبار میز هدلیا کرد بـ''

سینے میں اللہ کی بجب کا کوئی تیرا اگرنگ کیا تواہ باتی رکھنے کے لیے ملکہ بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ جو تیرانگ جاس کے قسے چھر کہتے ہی رہو، پنے رہو، پر ھنے میں رہو تو جا کہ روز قم تاز ورہے کا ورنہ آہند آمینہ تعریبات کا ادر مجر

شیطان ا پنا کوئی تیرنگادےگا۔

## بیثاورے همکی آمیز خط:

یشاور سے ایک شخص نے خط بھیجااس نے مجھے لکھا کہ تیری کماب ' شرعی بردہ' نے و ٹیا میں بڑے فتنے بھیلاد ہے ہیں، د نبا کوتو نے تناہ کردیا، گھر کھر فتنے فساد ڈال دے میں لہٰذا ایک بات تو یہ کداس کتاب کو جھا نیا بند کرو۔ دوسری بات یہ کہ تو یہ کا اعلان کرو کونکه به کتاب لکھ کرتم نے کبیرہ گناہ کیا ہے ساری امت کو فتنے میں مبتلا کردیا ،تو بہ کرو اور یہ وعدہ کرو کہ آیندہ میہ کتاب بالکل نہیں جھابو گے اور ایک بفتے کے اندر مجھے اس کی اطلاع كروه اگرتم نے اليانه كيا تو ميں يہاں بشاور ميں تم يرمقد مه كروں گا بتهبيں يبال عدالت میں حاضر ہونا بڑے گا اور مقدمہ کے تمام مصارف بھی تمہارے ڈ مہوں گے۔ ات تومیں نے کوئی جواب نہیں ویا البتہ یہاں مجلسوں میں بتا تار ہا کہ ایسا ایک خط آیا ے، اگراس نے مقدمہ کردیا تو دیکھیے وہاں بیٹاور جا کراس کا سر کیسے کوٹنا ہوں۔ جب میں ایسے کہتا ہوں ،تو تصور کرلیتا ہوں کہ اس کا سرکوٹ ریا ہوں ،ایسے بی غائبانہ تھوڑ ا ہی كہتا ہوں ،سامنے تصور کرتا ہوں كەلىڭد كاكوئى وشمن ہاس كا سركوث رہا ہوں \_اس تك کسی نے میری بات پہنچادی یا ویسے ہی اس کی ہمت نہیں ہوئی ہبر حال اس نے مقدمہ نہیں کیا، بعد میں اس کی ایک بہو کا خطآ یا، اس نے بیکھا کہ میں نے آ یہ کا وعظا" شرعی یردہ' پڑھاتو بھے پر بہت اثر ہوا، شو ہر کو دیا تو وہ بھی پڑھ کر بہت متاثر ہوئے ، ہم دونوں میال ہوی نے فیصلہ کرلیا کہ سب غیرمحارم ہے بردہ ہوگا۔ جب ہم نے رشتہ داروں کو ب بنادیا تو یورا خاندان بہت بخت ناراض ہوگیا۔ خسر میٹے کو ڈائٹ رہا ہے کہ ارے! میں نے تیری شادی اس لیے تھوڑا ہی کی تھی کہ اکیلا ہی تبضہ کر کے بیٹھ جائے ، وہ ڈانٹ رہا ہے بیٹے کوبھی، مہوکوبھی اورا پیے ہی ڈانٹ کر مجھے کھا جس کے بارے میں پہلے بتا چکا بوں۔اس خانون کا دیور کہتا ہے کہ بیمیرے تین حق مار رہی ہے،الیی ظالمہ ہے کہ اس نے میرے تمن می ارہے ہیں ، ایک می قوید کہ بیری پچاذا دے ، تو کتابی اس امارا ، پچا زاد ، چیو پھی زادادر جتنے بھی تھی ہیں ، لوگوں کے خیال میں ووقو بھائی ، ہوتے ہیں ، آپس میں بھائی ، بھی ، جو تے ہیں۔ و لیے کتج رہتے ہیں بھائی ، بھی ، بھائی ، بمی، بھائی ، بمی، اور کا جب شادی کرنا چاہج ہیں قوامی ، بھی کو چوکی بنالجے ہیں۔

## جادوکی ڈہیے:

تصول میں قصے آ جاتے ہیں، میں تو جہاں بھی جاتا ہوں منکرات پر بی بیان ہوتا ہے، لندن میں بردے پر بیان ہور ہاتھا تو اس بارے میں بیرمثال بتا تار ہتا ہوں کہان لوگول کے پاس جادو کی ڈبیہ ہے جادو کی ڈبیہ ادھرے دیکھیں تو بھائی بہن، دوسری جانب ہے میاں بیوی، بھائی بہن میاں بیوی، بھائی بہن میاں بیوی، شاہاش! جادو کی ڈ بیہ ہے! دھرکریں تو کچھاور، اُدھرکریں تو کچھاور۔ بیان سے فارغ ہوئے تو ایک بڈھا قبر میں یاؤں لنکے ہوئے وہ مجھ ہے کہنے لگا کہ ہاں بھائی بہن ہی تو ہوتے ہیں۔ وہ مجھےآ کے بتار ہاہے، تشریح تو میں اینے الفاظ میں کررہا ہوں، گویا اس کا مقصد بیقا که اس نے تو ساری بات ہی غلط کہدوی وہ جھائی بہن ہی تو ہوتے ہیں، حالاتکہ میں نے تو اتنی تفصیل ہے تمجھایا کہ اگر وہ بھائی بہن ہیں تو ان کی شادی کیسے ہوتی ہے؟ وہ بڈھا پھرویے کا ویبا ہی ، وہ مجھے مجھار ہاہے جلس میں بی کہ وہ بھائی بہن ہی ہوتے ہیں، بات دراصل یہ ہے کہ وہ بڈھا بھی مزے لے لے کر بڈھا ہوا ہوگا تو وہ لذت کہاں چھوٹے۔ بشاور کی اس خاتون نے لکھا کہ میراد یور کہتا ہے کداس نے میرے تمن حق مارے ہیں، ایک تو یہ کہ میری چھازاد، بیحق مارا، دوسراحق بیا کہ بیرمیری سالی ے اور تیسر احق بد کہ میری بھابھی ہے۔ تو یہ بھابھی دیور کو مگے نہیں لگاتی ، بات تو مختصر ہوتی ہے آ گے میں ذراتشریح بھی تو کرتا ہوں تو دیورتو گلے کا زیور ہوتا ہے اے گلے ے اُتار نابہت مشکل ہوتا ہے۔

### د نور کے معنی:

د بور ہندی کالفظ ہے اس کے معنی میں " دوسرا شومر" به ما در کھیں مسلمانوں کو تناہ کما ہندوؤں نے، ہندوؤں میں رہتے رہتے ان کی معاشرت کا اثر مسلمانوں میں سرایت کر گیا۔ جب دیور کے معنی ہی'' دوسرا شوہر'' جیں تو وہ کون ایسااتی ہوگا جو یہ کے کہ یہ سارے تو کہتے رہتے ہیں دوسرا شو ہر دوسرا شوہر تو بن کر کیوں مندد کھا کیں۔ جیلیے درمیان میں لطیفہ من کیجے! ایک شخص ریل گاڑی میں سوارتھا، ہاتھ میں ' متحلیا'' می اٹھائے ہوئے تھا، کی نے اس سے یو چھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں اور کہاں جارہے ہیں اس نے بتایا كەتىن سال باہر كمانے ميں لگائے بيں اب اپ گھرجار باہوں كى نے يو چھا كداس تحلیا میں کیا ہے؟ کہا کہ اس میں گھی ہے، میری بیوی کو بچہ بیدا ہوا ہاس کے لیے لے جار ہاہوں۔ برانے زمانے میں جس عورت کو بچہ پیدا ہوتا تھا اے تھی، اب تو کچھ دومری چزیں دینے لگے ہیں پہلے تو یہ تھا کہ تھی کھلاؤ ، تھی بہت کھلاتے تھے، کہا کہ بوی کو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے لیے تھی لے جار ہا موں کسی نے کہا کہ آ یہ توبہ بتا رہے میں کدئی سال بعد گھر جارہے ہیں تو ید کیے ہوگیا؟ کتے ہیں کہ بھا کیول کی مہر بانی ہے۔خودموجوز نبیں ہیں تو بھائی اتنا تعاون تو کریں کم ہے کم ، کہتے ہیں بھائیوں کی مہر بانی ہے، بھائیوں کا تعاون رہاہے وہ بھائیوں کاشکر یہ بھی اوا کرر باتھا۔

# سکھنی کا قصہ:

ہندودکا اور محصول کے ذہب شل بے بات ہے کہ جب ایک جمال کی شاد کی ہوئی توسب کی ہوئی ہیاں کا فدہب ہے ہی گے اس سے اور دسمتے ہیں، خوہر کے جائی کو دیور ای لیے کہتے ہیں کہ دو چکی شوہر ہے، شاد کی ہوئی ایک سے اور دور سے بھائی خود خود آخر چک شوہر برین جاتے ہیں۔ لیے شکھنی کی شاد کی ہوئی تو دو یارہ جمائی تھتی تو کھی کوئی جمی کوئی مجی کوئی بین بهاردن گزر رکے تو سکسی نے اپنی سائ سے کہا کہ ای است دان گزر کے بچھ تو بین بیائیں بھا کہ بیرا شوہر کون سا ہے۔ بید قیارہ بین، کی کوئی آ جاتا ہے مجھ کوئی آق بھے بید قبتا ہی کہ بیرا شوہر کون سا ہے، اس کی ای کا جراب ہے، "او پو گیا! جمید تو ان تیکر بہائیں بیرا تھس کیڑا اسے، او پوئی! تو کمل آئی ایں تو بس چھی بی ایں۔" منید ہوئے بھی آئی تک بیائیس بھا کہ بیرا شوہر کون ساجہ کہ کیا بیاتا تون بیرے بال منید ہوئے بھی آئی تک بیائیس بھا کہ بیرا شوہر کوئ ساجہ کی سادہ کہ کیا بیاتا تون بیرے بال جوں گے اس کے لیادی ہے اور کے۔ بہرے بہری بی کو تو آئی سادہ ہے کہ ان کان مورد ہے کہ تائی اور بھی جوں گے اس کے ایس کے بیائیس بیرے بال شدیدہ کے بدری بیری کے تو آئی سادہ ہے کہ بیائی ساک کر بیرا شوہر کوئ ساب ہادو تو گل آئی ہادہ ہو چھیں ہے، بہریائیسے تیری بیائی ساکھ کے بیرا شروبا ہے آئیس انا شاتھ تائی میں ماری وسام ہے، جی بین بیائی مقدمے۔ یہ قسدس کر بچوائم مورب ہے اپنے تائیس انا شاتھ تائی

## مكه مين ايك ديوركي حالت:

مک شرح بردام کے ماست قریب ہو بیل فن گئی ہوئے ہیں وہاں ایک شخص کفرا فون پر بات کرر ہا تھا، اس کی حالت بیٹی کہ کئی چیئرے برل رہا ہے، اور یہ جم کوئی و سربا ہے اور کھال کھال بھی بوردی ہے۔ میر می شعوات میں ہے جہاں وہ گیئا بول اے کیا بور ہا ہے، چیو شعا تو چاہے ۔ میر ہے معموات میں ہے جہاں وہ گیئا بول کر تجیب می بات ہو تا مطابل کر دوں انسان کیلی فون کرتا ہے تو میدی طرح کفرے ہوگر، اے کیا تیتے ہیں بیلی فون بوتھ اور بیکے کھول قو شاچا ہے لوگ تجیسے کے طرح کفر سے بوکر، پرتا ہے، کیلی فون بوتھ کرا بوکر انسان آرا ہے اور گیتے کھول قو شاچا ہے لوگ تجیسے کے نیش تو بوتھ کہنا ال شخص كى حالت الى كه جيسے قص كرر ماہو، بھى ادھركو ہور ماہے، بھى ادھركوا يے ہور ما ہے اور چینیں بھی نکل رہی ہیں۔ میں ذرا قریب جلا گیا کددیجھوں معاملہ کیا ہے کہیں کوئی اس برجاد وتونهیں کررہا،مسمریزم ہوتو ذرا نکال دوں یا کوئی وجدآ رہا ہےتو اس کا علاج کردوں، و کھنے جاما کرتا ہوں علاج کرنے کے لیے، تماثیا و کھنے نہیں جاتا، علاج کرنے کے لیے جاتا ہوں، میں اس مخض کے قریب جو گما تو کیا سنتا ہوں بھا بھی بھا بھی وہ مجھی ادھرے بھابھی، چکربھی کاٹ رہاہے بھی ادھرے بھی اُدھرے ، بھی ادھر کو بھی أدهركو بهي رانين ايك دومرے يرد كھ كرا ہے مروڑ رہا ہے اور بس بار بار يہي آ واز آتي ے بھابھی بھابھی، ارے واہ! میں مجھے گیا کہ ادھرے بھابھی کی بھی الی بی حرکتیں ہوں گی بھائی بھائی بھائی ایسے کررہی ہوگی۔ پھر مہھی یا درکھیں کہ یہ بدمعاش لوگ جو بھا بھیوں کو استعال کرتے ہیں تو واقعۃ وہ بھا بھیاں ہوتی بھی نہیں ہیں، دوستوں کی یو بول کو بھا بھیاں بنالیتے میں خاص طور پر جولوگ ملک سے باہر جاتے میں وہاں جونکہ ا مک وطن کے لوگ کم ہوتے ہیں ان کا آپس میں ملنا جلنا زیادہ ہوتا ہے تو سارے ہی ا یک دوسرے کی بیولیوں کو بھابھی بنالیتے میں اور پھر بھابھی بنا کر د بور ہونے کا حق اوا کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں بھائیوں ہے۔اتنے سال گزر گئے اس کا نقشہ آج تک میری آنکھوں کے سامنے ہے، آ واز کانوں میں گونج رہی ہے، ذبن میں ہے کہ کیسے كرر ما تھا، عجيب قصه تھا۔

یثاوروالی عورت نے تکھا کہ د ورکہتا ہے کہ اس نے میرے تین حق مارو ہے، بہت بڑے بڑے فق مارد ہے، ایک تو یہ کہ پچاز اد، دومرے مید کہ سمالی، تیسرے مید کہ بھا بھی۔ ارے! سالی تو آدھی بیوی ہوتی ہے، اس نے تین حق مارد بے میں تو کبھی بھی نہیں چپوڑوں گا، زبردتی وصول کر کے رہوں گا اپنے حقوق، ایبا فتندان لوگوں نے مجا رکھا ب\_اس سے پتاچلا کہ بردہ کرنے ہے خاندان والوں کو کتی تکلیف ہوتی ہے؟

## شياطين کي حق تلفي:

آیک گیار و مال کی انزی نے پر دو کر ایا قواس کے رفتہ وار کتنے نگے کرقو حقوق العواد ضائع کر رسی ہے ، وشتہ دارول کی تقطی کر رہی ہے ، مطلب مید کسمارے ذاوتیرے و پورہ پیٹے اور نزد و کی و فیے روسب زیارت سے کر وم میں گے، اس طرح تو کتنے اوگوں کی من تقطی کر ہے گیا۔ خاندان کے سارے افر اداس لاکی ہے ناراض ہو گے اور کتیے ہیں کہ کیک بی پیٹی ہے اور میس کے تن مار رہی ہے ، مجھروی ہے کہ بدت میں جائے گی اور سامان کر رہی ہے جہم کا میس کے تن مار رہی ہے ، مجھروی ہے کہ بدت میں جائے گی اور مقصد سے دیا ہے کہ سے کرتی مار رہی ہے ، مجھروی ہے کہ بدت میں جائے گی اور

#### لاترد يدلامس

ر جمہ: ''کسی چھونے والے ہاتھ کوروکی نہیں'' ۔

ا یک ہوجائے تو بھر جائے گی جنت میں ورنہ لوگوں کے حق مار کر کیسے جنت میں جا تکتی ہے۔ لوگوں کے طالات آج کل ایسے ہیں۔

### مولوی کے بھائی اور بھتیجوں کا واویلا:

ائیس مونوی صاحب کو مبایت ہوگی انہوں نے بیوی کواسے بھائی ہے پر وہ کروادیا تو سولوی صاحب کا بھائی گہتا ہے کہ اوم مولوی اتو است سال تک بیری بیوی کو و کینا رہا اب چھھائی بیوی کیول ٹیس دکھا تا اکھا تی بیوی۔ ووبہت ڈائٹ، رہا ہے، اوسولوی اتو میری بیوی کو است سال منک مفت میں تھوڑا ہی و کینا رہا ہے۔ یوگ اپنی بیدیال، بیٹیال، بہرئیں دومروں کو اس لیے دکھائے میں کہ اگر میڈیس دکھائیں گے تو دومرے کیے دکھائی گی گائی ہے بیا بی تو تی کو دکھاتے ہیں۔ یہائی دکھائے میں۔ بیٹو معاملہ بھاگیا مولوی کے بعائی کا ،اب چیتیوں کا حال نے بیٹھنے کہتے ہیں او پچا مولو کی اقد ہماری مال کو و کیتار باہے اب ہمیں چچی کیوں ٹیس دکھا تا؟ دکھا ہمیں چچی، ہماری مال کوئی مفت کی آئی ہوئی کے کر تواہد و کیتار ما۔

## مولوی صاحب کی لاکھی کا اثر:

ایک مولوی صاحب یبال دارالافتاء ش آئے، چندروز بعد کینے لگے کہ مجھے تو آج یا چلا ہے کہ دیور سے بردہ ہے۔ارے واہ مولوی!اتنے سال بڑھ بڑھ کراتے سال! ات تو یماں کام کوزیادہ پڑھادیا ہر بچے و جے بھی شروع ہے لیے ہیں، پہلے تو یماں صرف مولوی کومفتی بنانے کا کام ہوتا تھا، دوسرے مدارس میں جامعات میں سب کچھ یڑھ کر، بہت بردامولوی بن کر، آتی بردی سند لے کریباں آتے تھے پھر دا خلے کا امتحان لیا جا تا تھا تو بچاس میں ہےصرف دو تین کور کھتے تھے باقی لوگوں کی چھٹی ، نثر وع تو ایسے بواتھا کام\_اس زمانے میں مولوی صاحب آئے پورا کمل کر کے فاصل بن گئے فاضل، فاضل جامعہ فلاں، فاضل جامعہ فلاں، یہاں داخلہ لیا، چندروز تفہرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے تواب پتا جلا کہ دیورے بردہ ہے۔معلوم نہیں یہ جو پڑھتے بڑھاتے ہیں نقہ میں، حدیث میں ،قر آن میں تو پردے کے واضح احکام میں آخران پڑھنے پڑھانے والول کو کیا ہوجاتا ہے؟ کیا بدلوگ اندھے ہوجاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آلج پاچلا کہ دیورے یر دہ ہے، جھے چھٹی دیں میں اپنی بیوی کو یر دہ کر واکر آتا ہوں۔ میں نے کہا چلو جاؤ جہاد یر، دیکھیں تھے بھی تیری بیوی ٹھیک کرے گی۔ان مولوی صاحب کے لیے وُ عاء تو کروی مگرخطرہ تو میں تھانا کہ اس کی بیوی اے ٹھیک کرے گی۔مولوی صاحب نے گھر جا کر ہوی ہے کہا کہ میرے بھائی ہے بردہ کرو۔ وہ کہتی ہے کہ تو کدھرے مولوی آگیا؟ لوگ كتيم مين كداشخ سال تو پڙهتار بافلال جامعه مين، فلال جامعه مين ،مولا نابن گيا، عالم بن گیا، دستار بندی تیری ہوگئی، اتنی بزی سند بھی لے لی، یہ مختبے اب ہوش آیا کہ

د بور سے پردہ ہوتا ہے، وہ تو جمائی ہوتا ہے اس سے کیسا پردہ؟ مولوی کے والدین بھی سستے ہیں کمداومولوی او توسقوں آگیا پڑھ کے؟ اومولوی ایٹیوں کی ہوگیا؟

بین لدادمونوں! تو محمول الیاچ ھے ہے؟!ومونوں! میون کی ہولیا؟ ان چی کو مجھانار بتاہوں کہ خوب یادرنگین جب مجھی اپنچاہیے گھروں میں جائمیں ترک کسم سے کا ب اور کائی کے اس کا تقدیم اور ایس کے ماہ تاہد کا ایس کے ماہ تاہد تھی اور کا

قولاگ آپ کی یکن گے کدارے اٹنے کیا ہوگیا تو آنا چھا خاصا بھودار تھا تھے لیا ہوگیا، یہ گئیں گے لوگ، اگر کسے سے لوگوں نے ٹیس کہا تو تھے لیس کداس مولوی کو دارالا قاء کا مصافر لگا می ٹیس، اے پہال ہے بچھ حاصل ٹیس ہوداد راگر لوگ کیٹے لگیس کدارے!

تجھے کیا ہو گیا تو تو اچھا خاصا تھا اب تو تو پاگل ہو کر آیا ہے تجھے ہو کیا گیا تو تجھے کہ المحد للہ! مصالح لگ گیا تجرجہ بھی کوئی کے نا کہ تجھے کیا ہو گیا تو اے جواب مدد س کہ ع

> ہائے کیا جانے مجھے کیا ہوگیا ہائے کیا جانے مجھے کیا ہوگیا

ہے ہیں ہے۔ اللہ نے میرے دل میں محبت کا تیرلگادیا ع

سے پر سے دن یں جب ہ میراہ دیا ہ ہائے کیا جانے مجھے کما ہوگما

یہ جواب دیا کریں۔ سولوں صاحب کا قصہ سار آئی امولوں کے والدین بھی کہتے ہیں اومولوں! جنوں کی ہوگیا؟ تو مولوں نے اُخانی اُلونگی اور لگا کہی بیوی کے دو چارتو بیوی بھی جا اومولوں! بس کر برو مرکر الے اس بس اس کی مال بھی بھی ہے کہ بس مولوی جانے وے، جانے ورے بس کر پردو کرائے۔ مولوی کا اہا تھی کہتا ہے کہ مولوی بھی! بس کر بس کرن نہ ماں پردو کروائے تو خوش رہ بس کس دیکھیے لاگئی ک کرامت ، دو تمین الفیوں نے تیموں کے وہائی درست کردیے، بیوی کا وہائے بھی تھے بھوگیا، مولوی کی امال کا دمائے تھی تھی سے کہ وہائی درست کردیے، بیوی کا وہائے بھی تھے بھوگیا۔ مولوی صاحب نے والیس آ کر تھے ماران قصہ تاہا تریش نے کہا کرشاہائی تجاریشائی تاہوشاہائی۔

#### جنون محبت:

یا کتان کے دور دراز پہاڑی علاقے کے ایک مولوی صاحب بیبان دارالا فخاء میں

پر ھے آئے اُئیں تھی بیال آگر مؤل آیا کیٹر دیت میں قود پورے پردو ہے۔ جیے بین نے بتایا تفاکہ شروع میں بیال مرف بیسلسلہ تفاکہ طار کوشقی بنایا جاتا تھا وہ موانا تا صاحب بھی ایسے ہی تھے، بہت بڑے عالم، فاشل، دیتار بندی کرائے ہوئے، بہت بیزی سند لیے ہوئے، علامہ ہے ہوئے بہال پنچے، وارالاقراء میں آئے کے بعد اُٹیس پا چاکہ دیورے پردہ ہے۔ یکھا بوا تو ہر کتاب میں ہے، حدیثوں میں بہت تخت تاکید ے فریایا:

#### الحمو الموت (مُثَقَّ عَليه)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه د پورے اتنا بخت برده كرو، ايسے بچو، ايسے ڈرود بورے کہ جیسے موت ہوت۔ دوسرول کی بنسبت دیوروں سے بروہ زیادہ ہے، نندوئی بہنوئی جوقر ہی رشتہ دار میں ان سے برد داجانب کی بنسبت زیادہ ہے اس لیے کہ ان سے خطرات بھی زیادہ ہیں جتنے نظرات زیادہ ہوں گے اس قدر پردوزیادہ ہوگا اس کا حکم موکد ہوتا ہے، اغمارے ایسے خطرات نہیں ہوتے خطرات اینے ہی لوگوں ہے ہوتے میں۔ بہاں آ کر جب مولوی صاحب کو پتا چلا کہ دیورے بردہ ہوا نی بیوی کو جا کر حکم دیا کہ دیوروں ہے بردہ کرو۔ بہتو یتانہیں چل سکا کدان کی بیوی نے حکم کی تغیل کی پائیں، شوہر غالب رہایا ہوئی غالب رہی اس کی مجھے خرنبیں۔ دوسرے سال ان ہی مولوی صاحب کے بھائی آ گئے ، یہاں دارالافتاء میں کچھ دقت رہنے کے بعدانہیں بھی بہیں آ کریتا جلا کہ دیورے پر دہ ہے،انہیں بھی یہاں کی ہوا لگ گئی، دُنیا ءکریں کہ یہ ہوا سے مولو یوں کولگ جائے ، اللہ کرے کہ سارے درست ہوجا کس۔گھر جانے ہے يهلے مولوى صاحب نے بھابھى كو پيغام بھيجا كه آپ ير جھ سے يرده فرض ہاس ليے جھے یردوکریں۔ بھابھی کا ملفوظ شیں ، بھابھی فرماتی ہیں کہ'' جس مولوی نے تیرے بھائی کا د ماغ خراب کردیا تھااس نے تیراد ماغ بھی خراب کردیا۔''مجھ گئے؟ بھائی ہے مطلب شویر ، وہ مجھ رہی تھی کہ کسی نے اس کے شویر کا دماغ خراب کردیا ہے۔ وہ بے حاری بہت پریشان تھی کہیں خوانیاں وغیرہ کرواتی ہوگی، تعویذ گنڈے کرواتی ہوگی کہ شویر کا د ماغ کسی نے خراب کر دیاہے اوراہے بتا بھی تھا کہ کس نے خراب کیاہے وہ مجھے ر ہی تھی کہ کراچی گیا ہے اور دارالا فتاء میں داخلہ لیا ہے ، اس سے پیملے تو پالکل ٹھیک تھا اب اے معلوم نہیں وہاں جا کر کیا ہو گیا ہے، دارالا فتاء میں کسی نے اس کا د ماغ خراب کر دیا ہے۔ وہ پہلے ہے پریشان تو تھی کہ شو ہر کا دہاغ خراب ہو گیا ہے گراطمینان یوں ہوگا کہ جس ہےمعاملہ ہےاس کا دماغ تو خراب نہیں،معاملہ کس ہے ہے؟ دیور ہے، تو مه اطمینان تھا کہ چلوا گرشو ہر کا دیاغ خراب ہوتا ہے تو کہیں ری وی ہے باندھ دیں گے معاملية ويوري ہے ہے اس كا دياغ تو ٹھك ہے تگر جب ديور نے بھى حاكر كبيد ديا كہ مجھ ے بردو کروتو چھرتو کچھے اس نے وہیں سے فتوی جاری کردیا، فیصلہ وے دیا کہ اس کے بھائی کا دیاغ جس نے خراب کیا ہے اس کا بھی اس نے کیا ہے۔ بات مجویم میں آئی؟ دوردراز بمباڑوں کے غاروں میں رہنے والیعورت،اس کا نظریہ یہ ہے کہ و نیا میں دہاغ خراب کرنے والاصرف ایک فخص ہے شوہر کا دہاغ بھی ای نے خراب کہا د یورکا د ماغ بھی ای نے خراب کیا ہے، دیکھیے کتنی ہوشارے۔ یہ تو بہت بزی سندے، اس کے خیال میں دیاغ خراب کرنے والے دو تین جاریائج نہیں ہیں بلکہ اس کا فیصلہ یہ ہے کہ د ماغ خراب کرنے والا ایک ہی ہے، جس نے اس کے بھائی کا د ماغ خراب کیا ای نے اس کا بھی کیا، دوسرا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ۔ مجھ میں آگئی بات اللہ کرے کہ سب کے دہاغ ایسے خراب ہوجا کیں ،اللہ تعالی اپنی محبت کا جنون عطافر مادیں محبت کا جنون ، یل جائے ، اللہ سے جنون محبت ما نگا کریں . سمجھ کر اے خرد اس دل کو پابندِ علائق کر

یہ و بوانہ اُڑا دیتا ہے ہر زنجیر کے نکڑے اللہ تعالی ایسادل و یوانہ عظافر مادیں آو دیااور آخرے ہیں سکون کل سکتا ہے۔

### الله كقوانين عمل كے ليے بين:

ا ک بات مجھے بوی عجیب لگتی ہے کہ قرآن تو یوری دنیا میں ایک ہی ہے جو چیز قرآن میں ہے سب مداری میں یز ھتے رہ صاتے ہیں پھرمولو بول کو یا کیوں نہیں جاتا یہ بود کی عجیب مات ہے۔مولوی لوگ سب کچھ پڑھ جاتے ہیں پڑھا جاتے ہیں مرجعی حاتے ہں لیکن انہیں ادھر توجہ ہی نہیں رہتی کے ساری عمر جو پڑھتے پڑھاتے رہے بیٹل كرنے كے ليے ہے، رسائل عمل كرنے كے ليے جيں ، اللہ كے قانون اس ليے جيں كه ان برعمل کیا جائے اتنی عقل عام مولویوں کو بھی نہیں آتی دوسر ہے مسلمانوں کوتو کیا آئے گی۔اس کی وجہ ایک مولوی نے میر بتائی کہ ہم جو تمر مجر بیڑھتے بیڑھاتے رہے تو ہم میر بیجھتے رے کہ یہ جوعلوم دینیہ ہیں رعمل کرنے کے لیے ہیں بی نہیں،صرف پڑھنے پڑھائے کے لیے ہیں۔ بڑھاتے ہیں بڑھتے ہیں لیکن احکام دین بڑمل کی طرف کس کی توجہ ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بات مولو یوں میں عام ہے کہ بیصرف پڑھنے پڑھانے کی چیزیں ہیں کرنے کا کام تو ہے ہی نہیں ، کرنے والے مرگئے اب بیصرف کہنے سننے کی باتیں میں۔انہوں نے تی تی بات بنادی کے علوم دینیہ بڑھنے والوں کے چیش نظر عمل تو ہے ہی نہیں حالانکہ اللہ کے قانون توہں بی عمل کے لیے۔

حضرت عمر مض الله تعالی عند جب تلاوت کے لیے قرآن مجید کھولتے تھے توا۔ جو بچے اور ساتھ یہ کیتے:

#### عهد ربي ومنشور ربي عزوجل

ترجمه: "بيمر بربعزوجل كاعبداورمنشورب

يةرآن مجيد الله تعالى كى طرف سے بندوں كے ساتھ ايك معاہدہ بمعاہدہ۔

معامده کیاہے:

اَوُقُواْ بِعَهُدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمُ (٣٠-٣٠)

ترجمہ: ''تم میرے عبد کو پورا کرو، بیل تمہارے عبد کو پورا کروں گا'' تب میں میں کے تب میں میں کا میں ک

تم مرب بند بن بن کرد بو گاؤی تم تبدار فی برشمی تفاظت کرول گامیه بند کا الله عموا بده ب و منشود دیمی، اور بیر آن مجید میرب رب که اکام کی کتاب به به بیم سرب سرب کوانی کا کتاب ب- وه دب کیما ب : کروش مالب ب غالب الله سکتانون بر اگر کونی کل کیمی کرک گاؤوداس فی گرفت بے نئی کیمی مکن،

بیالفاظ کہا کرتے متے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود کر آن مجید کی اہتداء میں اس پر حضیبہ فرمادی کہ یہ جن جنوت

الساعات کے موفر ان جیری اہتداء میں اس پر عبید مریادی لہ یہ میں جوت ا تار نے کی کتاب مجیس، مثلی اتار نے کی کتاب جیس، دیدی پر بیٹانیوں کے طابع کی کتاب مجیس، وزیوری پر بیٹانیاں ان اس جو ان کی تو اس کی محرب ایسے صرف کر چیئے سے مجیس کملد و فقوی پر بیٹانیوں کا طابق جو کا تو صرف ایسے صرف ایسے صرف ایسے کم آر آن پڑل کرو، اللہ کی نافر مایاں مجیوز ووقر آن جمید کی پہلی ہی آ یہ میں فرمایا:

#### مستعمدی بستبیر ترجمہ:''مثقین کے لیے ہدایت ہے''

الشف قرّر آن کے شورع میں خرار دایشہ کی <u>کہ اُسٹیٹین</u> بیر آن ہو ہم نے جارے کے بازل کیا ہے گرآج کل کا صلمان بیٹیں تجتا کر آن کیوں نازل کیا گیا ہے ، ان کے خیال میں ت<sup>و</sup> ہم بیک ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے بڑھتے پڑھاتے رہوء کہتے ہیں،" کرتے رہو گالفت اور بانکتے رہو برکت'۔ خاص طور پر جہال کی آخر یب بہ بی ہے بیا مکان، ٹی ذکان، بیا کا دوبار و فیرہ و ہال آر آن کی خوائی کرتے ہیں، قرآن کی خوائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اجما تی طور پرسپ لوگ پڑھتے ہیں انشہ کہ احکام، بی جم ہے، بیچ کم ہے، بیچ کم ہے اور وہیں پہنے پینے اس کی خالفت کرتے ہیں، ایک ایک حکم پڑھتے ہیں اور ہیں کے وہیں ای کبلس میں جس میں پڑھتے ہیں ای میں اس کی ابنادت می کرتے ہیں تو بتا ہے کہ ایک خوائی ہے کرت نازل ہوگی ہے جندا کیے رشتے الشقائی نے گواد ہے کہ آئیں چھوڑ کر باتی چوفش کمی وہ گا اس سے بید برد فرش ہے خوائی میں یہ آئیں پڑھتے ہیں اور ای کبلس میں مرداور خورت خوائی کے بہانے اکٹھے ہو کر چھتے ہیں، خوب زیب وزینت کے ساتھ بی شم مرداور خورت خوائی کے معالم کا مور چی تو آئے۔ یہ بدمعاش کوگ بالا ہم جادت کرتے ہیں گر در شیقت ان کا

## حاجی کی بدمعاش:

اور قدد سنیدا کم مکرم میں اسے بتحقاقین میں ایک جامعة ام القرق کے استاذ ہیں ان کے بان عرب کے سفر میں شخیرا کرتا تھا ، انہوں نے بتایا کہ چنری میں ان کے ایک جانے والے این ان کا خط بینچا کمہ کرمہ میں اس میں بیاتھا ، وائے کہ ''میں ایل وعمال سمیت نے کے لیے آم باہوں الوخیروں گا آپ کے بان 'پید تھا کہ آئے گھاد دیا کہ ''پردے کا آئو کوئی سوال میں پیدائیس ہوتا اس میں قو کوئی وقت ہوئی ہی خیری اس لیے کہ تمہ اور آپ تو ایک میں میں پردے کی تو کوئی بات می تیسی۔' یہ آئ تو کل کے مالی دیکھیے کیے بدمائی ہیں، اللہ تعالی انہیں علی مطافر مادیں۔ ذاکم صاحب نے بی تایا کہ میں نے انہیں جواب میں بیکھا کر میری المید تو میرے بھا تھی سے۔ بھی پردہ اگر تی ہیں۔ میں نے انہیں جواب میں بیکھا کہ میری المید تو میرے بھا تھی سے۔ بھی پردہ اگر تی ہیں۔ بہ آ بے کیے نہیں کریں گی؟ میں نے ڈاکٹر صاحب ہے کہا کہ آپ لی ایچ ڈی تو ہیں گران شیطانوں کا بی ایج ڈی میں ہوں، آپ کو بیا ہی نہیں چلا کہ اس بدمعاش کا مطلب کیاہے،آپ نے اے جواب تو ٹھک لکھ دیا گراس کا مقصد کیا تھاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں،اس کا مقصد بیرتھا کہ اپنی ہوی اور بیٹیوں کے ساتھ وہ آپ کے مکان میں رے گا تو آ پ کومکان کا کرایہ ملتارے گا، وہ مکان میں مفت میں نہیں رہیں گے بلکہ بزاروں بزاروں ریال آپ کوکرائے کے ال جائیں گے بلکدریالوں ہے زیادہ پہتر چز بیٹن کریں گے، کچھ نہ پوچھیے پھر دیکھے آپ کے کیے مزے ہوں گے، آپ خوش ہوجائیں گےان شاءاللہ تعالیٰ ،اپی بیوی اور بیٹیاں آپ کو دکھا کیں گے پہلے ہے تیار ہوجا کیں، ابھی ہے رالیس ٹیکا نا شروع کردیں، اوران کا اپنا فائدویہ کہ انہیں ناشہ ملتا رے گا، آپ کی بیوی اور بیٹیوں کو دیکھتے رہیں گے تو گو پایا ناشتہ ہوتا رے گا، کوشش تو کریں گے کہ کھانا ہی مل جائے مگروہ نہ ملاتو ناشتہ تو مل ہی جائے گا۔ آب لوگ یہاں آتے آتے آئی بات تو مجھ ہی گئے ہوں گے نا کوشش تو بہی ہوگی کہ اللہ کرے کھا ناہی ال جائے نہیں تو زیارت بوجائے تو ناشتے ہے کم تو وہ بھی نہیں۔ زیارت تو ہوتی ہی رے گ وہ اپنی بیوی بیٹیاں آپ کودکھاتے رہیں گے اور آپ کی بیوی بیٹیاں خوود کیکھے رہیں گے اس طرح سارے کے سارے خوش رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ یردے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم توایک ہی ہیں تو گویاوہ شوہرہے تو یہ بھی شوہرے، دونوں کا شوہراس کا بھی ادراس کا بھی ،اس لیے پردے کا توسوال ہی پیدائیس ہوتا۔

# بے پردگ بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ:

بیعاتی لوگ آع کل جو جانے ہیں الان کے کل سے بیتا ہت ہوتا ہے کے کفر کی و نیا کے ایجٹ جی بدلوگ، ڈاڑھی منڈانے والے اور اپنے بے پر دولا کیوں اور جو ہوں کو کے جانے والے ، بدلوگ جہاں مجیل مجی جوں پرسلمانوں میں ہے جیائی چیلانا جا جے ہیں،قرآن مجید میں بالکل اس کی صراحت ہے:

إِنَّ اللَّذِينَ يُدِجِزُونَ أَنْ تَشِيغَةِ الفَاجِشَةُ فِي اللَّذِينَ امْتُوا اللَّهُمُ عَلَابُ ا إِنْهِمُ فِي اللَّذِينَ وَالأَجِرَةِ وَاللَّذِينَامُ وَالشَّهُ لِا تَعْلَمُونَ (١٩-١٥) "جولاك جاجة بين كرب حال كل استكام الله وي جاء الرائدة عالى باستان المارة ليد وإدارة فرت ثل دروناك عذاب جادراتُ تعالى باستان اورث

جونوگ بہ جاہتے میں کے مسلمانوں میں بے حیائی تھیلے اللہ تعالی انہیں معاف نہیں کریں گے، دنیا پیس بھی ان کے لیے بڑاعذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔جولوگ پردہ نہیں کرتے کرواتے وہ سلمانوں میں بے حیائی پھیلا ناجا ہے ہیں اس لیے خوب مجھ لیس کہ یہ کفر کی و نبا کے ایجنٹ ہیں ، و نبا میں جہاں جہاں بھی کفر ہے جس فتم کا بھی ہوخواہ وہ امریکا کا ہو، ایران کا ہو، ہندوستان کا ہویاروں کا ہویوری ونیا کے کفر کے بیدا بجنٹ میں جو پردہ نہیں کرواتے ، بے حیائی پھیلاتے میں ،لوگوں کو اسلام ن كالناجات مين الله لي من بدكها كرتابول كدوقو من الى بين كشيح بات تو یہ ہے کدان میں ایمان ہے ہی نہیں ، کفر کا فتو کی ہم اس لیے نہیں دیتے کہ فتو کی وسیتے میں تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بہت ہی چیزیں ایک ہوتی میں کدیفین ہے کہ اس میں ایمان نہیں پھر بھی کفر کا فتو کی نہیں ویتے ۔ سنے کیے؟ جولوگ بھی ڈاڑھی منڈاتے یا کٹاتے ہیں وہ صرف بہنیں کہ منڈاتے اور کٹاتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ یہ کہ وہ ڈاڑھی ركيني كوبراجعي تبحص جن سوجومخض الله كي حبيب صلى الله عليه وسلم كي صورت مباركه كوبرا سجھتا ہوشر بعت کے حکم کو براسمجھتا ہوتو خودہی فیصلہ سیجیے کداس کے دل میں ایمان کہاں ے آیا۔ای طرح ہے جولوگ بردہ نہیں کرتے کرداتے وہ دراصل بردے کے تکم کو برا بحى بجھتے ہیں اس کا زاق أوات میں فیصلہ کریں کدان کے ول میں ایمان کہاں رہا؟

#### قصے بتانے کامقصد:

یہ تھے کیوں بنائے کہ شرقی پردہ کرنے ہے پورا خاندان وشمن بن جاتا ہے پورا خاندان شور چائے لگتا ہے کہ کتا تصان بیٹجادیا، مرے جارہے ہیں، بط جارہے ہیں۔ ایکی دو تیں دن کے اندراندارو دو آئی نے اپنے حالات کی اطلاع کی دو نوں کا معضون قریبا آیک ہی ہے کہ اندان خاندان دندی کی ظ ہے بہت تی او تجاہے اور بہت بی ماڈرن لوگ ہیں، پردے کی بات تو الگ رہی تمارے بال مرد اور ٹورشی اکٹے ٹل کر چینے ہیں، اجزائی درجے کی ہے جائی، ہم نے جب آپ کا وخط انشری پردہ اپنے ہواتی ہم نارائش ہے، طرح طرح کی باتی بنات ہیں، ہم نے جب سے شرقی پردہ کیا ہے نارائش ہے، طرح طرح کی باتی بنات ہیں، ہم نے جب سے شرقی پردہ کیا ہے بیک بیل میں اور تمام فیرشی قریبات میں جانا چوڑ دیا ہے بچو بھی وجوائے ہم کیمی سے بچھ بتائے ہے مقد کیا ہے:

آسیدراری تغییل بتائے ہاکیہ مقصرات ہے کہ فاہ کرلیس کا دافرتانی ان خدات
کو تجول فرما کیں ، ہمارے لیے ہمارے اکا برے لیے اور اپنے حبیب سلی اللہ علیہ وکم
کے لیے صدفہ نا جارہ بناویں ، جو بکو بھی ہا اللہ تعالی کی رہت ہے ہمارا کو فی کمال ہمیں ،
 جس اللہ نے یہ وعظ کہنے کہ اُو گئی حطافہ بائی ہمی کہ بعدا ہے تھیا کم ورحورتی ہو ہے اور جس اللہ کی ہوائے ہے جا بھی ہائی ہیں ،
 اور جس اللہ کی وحت ہے حوالی کا عالمیت میں اللہ ہے ہائی ہمید ہے ہے اللہ اللہ ہی ہو ہے ہے ۔
 ہے بین خاندانوں کا کیے مقابلہ کر رہی ہیں ای رہت کے صد نے سا اللہ تعالی ہے
 ہے بیا ہے کہ اللہ تعالی ہے ہے اللہ ہے اس کے دائید واور نیا وہ نافی بائے ۔
 ہے بیا ہے کہ اللہ تعالی ہے اللہ ہے اس خدا اور کا وہ نافی ہے ۔
 ہے بیا ہے کہ اللہ تعالی اس خدا ہے اس خدا ہے اس کے دائید واور نیا وہ نافی ہے ۔
 ہے بیا ہے اس خدا کی اللہ تعالی ہے ۔
 ہے ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اس کے دور اور نیا وہ نافی بیا ہے۔
 ہے ہے کہ اللہ تعالی اس خدا ہے اس خدا ہے ۔
 ہے ہے کہ اللہ تعالی اس خدا ہے اس خدا ہے ۔
 ہے کہ اللہ تعالی اللہ ہے اللہ ہے ۔
 ہے کہ اللہ تعالی اس خدا ہے ۔
 ہے کہ اللہ تعالی اللہ ہے ۔
 ہے کہ اللہ تعالی اس خدا ہے ۔
 ہے کہ اللہ تعالی اس خدا ہے ۔
 ہے کہ بیار کی کا باللہ ہے ۔
 ہے کہ ہے کہ اللہ تعالی اس خدا ہے ۔
 ہے کہ ہے کہ بیار کی کا بالہ ہے ۔
 ہے کہ ہے

( دومرامقعد بہ ہے کہ آپاوگ بھی تو پھی ہیں حاصل کیا کریں بیدوا قعات من کر اپنے اپنے طور پرکوشش کیا کریں۔ © وعظا' شرق پر دو'' کو زیاد و سے زیادہ شائع کرنے کی کوشش کریں جتنا ہور ہا ہے اس سے بھی زیادہ آئے بہٹچانے کی کوشش کریں، اپنے اپنے گھروں میں سنائمیں زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت کریں۔

فی بیدُ نا مار میں کمیٹن لوگوں پر دوخلا' شرق پر دہ'' کا اثر ہور ہا ہے، وہ اللہ کا تھم مان رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدوفر ہائمیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندول کیشیطان کے بندوں پر خالب قرمادیں۔

ن بیڈ عام کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ دوغان شرق پر دو' کو جس طرح امت کے لیے نافئ بنارے بیروای طرح دوسرے مواعظ کو بھی نافع بنا کیں، اللہ تعالیٰ تمام سلمانوں کو برخم سے سخرات سے بچالیں۔

اللہ تعانی تمام مسلمانوں کوئٹس وشیطان، برے ماحول اور برے معاشرے ہے مقالمے کی بہت وقو فیقی عطافر ہا کئیں۔

وصل اللَّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدنة رب العلمين

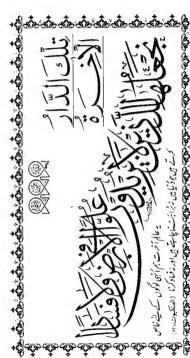



وعظ

فقة العظم في عظم خراف رم في **رث يدأع رضًا ا** ثنالة الله

ناشر

كِتَاكِيَّا لِمَاكِيًّا لِمَالِيًّا

ناظِسم آبادي ٢٥١٠٠ ناظِسم آبادي

70:1t وتت کی قیمت جأت متحد دارالافثاء والإرشاد ناهم تبايح إجي المقاراتة . تاريخ: هه مرزي تعربه mn يوقت الأ بعدثما وعسر سان عليه مجلد: هام شعبان ١٣٢٥ ج مطنع: ١٠٥٠ حسان ورنتگاه اليس فون: ١٩٠١٩٠١٩-١٠٠ كَتَاكِ لِمَانَ إِلَيْنِ وَالْمِرْمِ كُلِي وَ ١٥١٠ قون: ۲۲ ۲۹۰۲۴ - ۲۱۰ فیکس: ۲۲۲۳۸۱۳ - ۲۸

# ر بحظ وقت کی قیمت

(۲۵/زی قعده۱۳۱۳ ج)

ا کیے صاحب بہت نیک میں ، دین کا جذباً مل رہا ہے، جس طرح می تکنی بھائیل ۔ میں دین جذبات بہت اُلم ہے ہیں کی کے چھے پڑ جائیں توجان چیزا ماشکل ۔ ایسے می ووصاحب کر دین جذبات بہت نیا دور کھتے ہیں بیگڑوں افراد کو ڈاڑھیاں رکھوادیں، تاج ہیں مادادن مارکیٹ میں گز رتا ہے، ڈاڑھی اور پردو کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ان پر بہت تھیہ بجیہ مثالیاں اسے کول میں ڈالے ہیں، تجیب ہوتا ہے کا اللہ تعالیٰ کی ان پر کسی رحت ہے۔ فون پر بھی ہے بات کرتے ہیں کہ اس میٹری کوئی فنطی تو تیس ہے اور بھی ہے اپنے جذبات کی اقصد بین کراتے ہیں کہ اس میں بیری کوئی فنطی تو تیس ہے اور بھی ہے شاہ تی لیے جدبات کی اقصد ہیں کراتے ہیں کہ اس میں بیری کوئی فنطی تو تیس ہے اور بھی

ڈاڈگی کے بارے میں فلاں مثال دے کر جھایا ہے ردھ کے بارے میں فلاں مثال دے کر سچھایا بھمل وین دارینے کے بارے میں فلاں مثال دیگر سچھایا بہیکڑوں خواتین کو پر دوکر وادر ماادرخوانے نمین کی ڈاٹر مصان مکوادیں۔

یہ ہے ان کی دین صلاحیت ،آ گے جوقضہ بناؤں گا اس میں اسکا دخل ہے ،اس لیے پہلے میتم پر یا ندگ ۔

. . .

وہ مجھے ذاتی طور پرگراں قدر ہدایا دیتے رہتے ہیں اور خدمات دینیہ میں بھی کا ٹی مالی تعاون کرتے رہتے ہیں۔

# مالى تعاون كى بنياد پروقت مانگنا:

ایک بارانبول نے دیٹی ندمات کے لیے ڈیڑھالکارہ پے دیے ہوالاکاؤ تقریباً ایس کہتا چاہیے کہ ایک ساتھ ہی دیے اور اس سے پہلے بھیس بڑار تقریباً ایک مادیش مختلف افقات میں دیے۔ اس طرس ڈیڑھ لاکھ پڑچانے کے بعد والی جا کرفون پر کہنے گا

" میں آپ سے ایے احوال کی تصدیقات تو کرواتا ہی رہتا ہوں ، اب خاص طور برجج کے لیے جار ہا ہوں ، اور جذبات الجررے میں ، جب ہے حج کااراد وکیا ہے یوں دُ عام ہوتی ہے، یوں ہوتی ہے،اور وہاں جاکر مددُ عاء ما نگول گا، به مانگول گا، سب دُ عاوُل کا حاصل به کهارلند تعالی و من دار بنالیس، ا ينا بناليس ،فكرآ خرت پيدافر مادين ،ؤيزادارون جيسي ؤعا ئيس نبين \_ دو حیار دن میں حج کے لیے جار ہا ہوں، آپ مجھے آ وھا گھنٹہ دے دیں، اینے جذبات سُناؤں گا، حالات بتاؤں گا، بس آپ سے تصدیق کروانا جا ہتا ہوں اور سوائے آپ کے اور کہیں سے مجھے تستی نہیں ہوتی۔" میں نے سوجا کداگر میں فون ہروقت دینے سے انکار کرتا ہوں تو بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی ، روبر و بلا کر سمجھا ؤں تو اُمید ہے کہ دونتین منٹ میں سمجھ جا کیں گے ، اس لیے میں نے ملاقات کی اجازت دے دی۔

## مومن کی فراست:

ملی الله علیه وسلم کاارشادے:

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله،

''مؤمن کی فرامت ہے بچوءائ لیے کہ و واللہ کے نورے ویکھتا ہے۔'' خود ہی سوچ کر کئے گئے:

" آپ کا وقت تو فارغ ہوتانیں، گر جعرات کے دِن عصر کے بعد آپ

بیان تیم کرتے تو اس وقت آ وها گھنٹہ جھے دے دیں۔'' حالانکہ وووقت بھی فارغ تو نہیں ہوتا، جعرات کا تو جھے انتظار رہتا ہے کہ ٹی کام

عمعیٰ ہوئے ہوتے ہیں، جعمرات کو اوھر ہے چھٹی ہوگی تو اُوھر دوسرے کا مُمُنااُؤں گا، وو وقت تو بہت اہم ہوتا ہے، لین میرے دل میں ہیا ہاتے تو تھی ہی:

'' تین چارمنٹ میں ان کونمثاد دل گا ان شاءاللہ تعالیٰ ، آ وها گھند تین چار منٹ میں سمودول گا۔''

> اس لیے میں نے کہا: ''ٹھیک ہے آپ جعرات کوہی آ جا کیں ۔''

سیب ہے، براے وہی ہا ہے ہے۔ ان کوئینینے میں ذرای دیرہوگئی،ان سے پہلے دوعالم پینچ گئے۔

# علاء مشائخ کے لیے یابندی نہیں:

علاء اور مشاتاتؑ کے لیے میرے ہاں وقت کی کوئی پابندی ٹیمیں ، نی تو وقت کی یوں پابندی کہ فال وقت میں شاہ کمی، فلال میں شاہ کمی اور نہ ایس پابندی کرائے من وول گا استے ٹیمیں وول گا، چھیں گھٹے وروازہ کھلا ہے، جب چاچی تشریف لے آئی ہے۔

بیالگ بات ہے کہ وہ تشریف لانے ہے قبل ہی راحت و مجولت کا وقت دریافت فرمالیت میں ان کو اینا وہتھ میں تا تا ہوں جس میں علاء ومشان کے بات ہوتوطیب خاطرہ

شرح صدراور مرتول کے ماتھ ہو۔

# محترم مهمانوں کے لیے اصلاً وسہلاً:

میرے نمرے میں ڈسپلے لگا ہوا ہے ،جس میں جہاد ، ترکیہ مشرات اور مسلمانوں کو آئیں میں افغاتی کی تیلئے سے اس سے شروع میں ہے :

"اهلا وسهلا ومرحبا. بالضيوف الكوام."

محترم مہمانوں کے لیے اهلا و تعمل ومردبا، خوش آمدید، سب زبانوں میں لکھا ہوا ہے، شاید کس کواشکال ہوکہ کی کووقت تو ایک منٹ بھی نہیں دیتا صرف دکھانے کے لیے

ہے، حمایہ ن واقعال ہولد ن وونت والیہ سنے من من رویا سرف دھانے ہے۔ لگار کھا ہے۔

اس کا جواب ہیے کہ اس میں ' باضع ف الکرام' کے الفاظ میں بھرم بھتر مم ممان کون ہوتے میں؟ علاء اور مشائخ، ان کے لیے ہر وقت درواز و کھفل ہے، خواہ علاء چیو ہے کی کول نہ ہول ۔

یبال جوملاء تقریف کتے ہیں وہ تکی اور دوسرے حضرات بھی اس بات کوخوب یادر محص، لوگول نے بہال پر پابندی کی بہت تشییر کردگی ہے، لوگ جو بات اڑا دیے ہیں، تھر کہ کھر یو چھے، باقتصل تی اس برا تا کار کیا جاتا ہے۔

# ایک عالم کی شکایت پر جواب:

ایک بہت بڑے عالم تشریف لائے ، مجھ سے فرمانے لگے: '' شاہے کہ آپ نے فون کے اوقات معتمین کرر کھے ہیں، دوم سے اوقات

''مناہے کہا ہے نے تون کے اوقات سین فردھے ہیں، دوسرے اوقات میں آپ فون پریات نبیں کرتے۔''

میں نے کہا:

" د و تو عوام کے لیے ہے، علاء کے لیے تو کوئی پابندی نہیں، آپ نے مجھی

(PZ)

تجربه کیا کہ آپ نے فون کیا ہوا دراس طرف سے اٹکار ہوا ہو۔''

علماء کے لیے تدفون پر پایندی نہ با اشتافیہ بات پر پابندی،ان کے لیے درواز سے کھلے تین، دارالاقاء کے درواز سے بھی کھلے تین اور دِل کے درواز سے بھی کھلے تین، جب جا تیں آخر بضہ لاکس کوئی تجرید تو کر سے۔

دو عالم ان سے پہلے تشریف لے آئے ، جو ہڑے بھی ٹہیں ، ہراہر کے بھی ٹہیں ، نہ کوئی کا م تھا ، چیوٹے اور محش مقیدت و مجبت ہے ملا قات کے لیے آئے بھے۔

ان صاحب كيآنے كي اطلاع في تو ميں نے مو چاكدان علاء كو كيے أفحاؤ ك ؟ بيتو وين كے ستون ميں ، ان سے كيمے كبول كداب آية شريف لے جائيں ۔

یں نے ان کوکبلادیا کہ اس تت تو علاء کرام تشریف نے آئے ہیں اس لیے بھی دومرے دقت میں آ جا کی، انہیں نے خود دی کبد دیا کہ بہت اچھا کل جمدے دن مغرب کے بعد، میں نے کہا فیکے ہے۔

# ایک عالم کی قدر:

ا کیے۔ بات یمان ذہن میں رہے کدا کے عالم کی قدر ڈرچھال گوڑ گواڈ کراڈ پر حکروڈ بلکہ ار بول کھر بول سے بھی زیادہ ہے، انشاقتائی نے علم کی قدر ومزات اتی برحائی کہ ہے حدوصاب، اورائی کوائی قدر بڑھا کر میرے دل میں گئی آثار دیا ہے۔

وہ واپس چلے گئے، وہرے دن مغرب کے بعد تقریف لے آئے، میں ہار بار ڈیڑھلا کھکا تذکرہ کروں گا اور مزالینے کے لیے ٹیس،ایک قواعادہ ہوتا ہے مزالینے کے لیے ۔ لیے ۔

اجد الملامة في هو اك لذيذة حبالذكرك فليلمني اللوَّم الكاامادوال ليكرول كاتاكة إلى شرات كذال ثم بيرات يُغواك (FFA)

كنكم دين كرنسي خدمت يرصرف مونے والا ايك لمحد ڈيڑھ لا كھاتو كيا كروڑوں ہے بھي ز ہادوقیتی ہے، لچہ کے ساتھ مقابلہ کے لیے بار بارڈ کرکروں گا۔

وہ صاحب پہنچ گئے اور آتے ہی کہنا شروع کر دیا: " آ دها گفتشه میں ضرورلوں ،گا۔"

#### جوام خمسه:

میں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے میری یانچ یا تیں من لیس، نمبرلگانے کی میری عادت تو بى ، نمبراس ليدلكا تابول كه يادر كهذا آسان بو، تويس في يا في نمبرلكادي:

# میرے ایک ایک منٹ ہے دنیافائدہ اُٹھار ہی ہے:

🛈 میرے وقت کے ایک ایک منٹ بلکہ ایک ایک لمحہ ہے پوری د نیا استفاد ہ کرری ہے، یوری دنیاہے معقصد نبیل کہ ہر فرد، مقصد ہے دنیا کا ہرعلاقہ ، جہاں تک ميرا خيال سے الله تعالى يه باتي برعائ من بينجار بين، مواعظ كے كتا يج، معلوم ہوا ہے کہ ہارہ زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں، کیشیں اوران ہے بھی زبادہ فتو کی کی کتاب" احسن الفتاویٰ "و تیا کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ نے پہنچاوی ہے، پھرید خد مات اس ز مانہ کے ساتھ مخصوص نہیں ،اس کی بناء برالقد تعالیٰ کی رحمت سے یقین سے کہ اللہ تعالٰی ان خدمات کو قیامت تک جمارے لیے، بمارے اکابر کے لیے اور حضور ا کرم صلی اللہ علیہ وَ ملم کے لیےصد قدُ حاربہ بنا نیں گے۔

توجس منت میں صرف موجود ویوری ونیاجی کانبیں بلک قیامت تک آئے والی یوری دنیا کاحق ہے،ان سب ہے چین کرایک شخص کودے دوں توبیق تلفی اورظلم ہوگا۔

#### اتنے منٹ کہاں سے لا وُں؟

🕑 كى ايك شخص كوالگ سے ايك منٹ دے دول تو دوسرا كيے كا مجھے بھى دے

دیں، تیرا کیجا کھیے تھی دے دیں من مانگئے والے استے ہیں کہ استے میرے جم پر بال مجی ٹیس، اگر سب نے بھے تیسیم کرنا شروع کردیا تو بیری ایک ایک بوٹی بلکہ ایک ایک بال نوع کر لے جائیں گئے جھ بھی سب کی خواتش پوری نہ ہوگی ۔ استے منٹ کہاں سے اول ؟ اس بارے شرکا بچان تھی رہتا ہوں: سے اول؟ اس بارے شرکا بچان تھی رہتا ہوں:

'' بحانیٰ! جس کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس سے وہ چیز مانگنا کیاظلم ممیں ہے؟ کتابراظلم ہے، ار سے منٹ بوقو دول، ہے ہی نہیں تو کہاں ہے دوں؟ کہاں سے ہیدا کرول؟''

# مالی تعاون کرنے والے کو وقت دینا:

آریش کا موں میں مالی تعاون کرنے والے کو ایک منت و ے ویا تو بینظر شہت ہے، دومرے لوگ جمیس کے کہ جو مالی تعاون کرتا ہے اس کو قو وقت ال جاتا ہے اور جو مالی تعاون ٹیس کرتا اس کوقت فیس و یا جاتا۔ اس ہے کو کو اس کے دین کو نقصان پیٹیچ گا۔ وہ کہنے گئیس گے:

'' بیغلاء دومروں کو تبخیغ کرتے رہتے ہیں، دومروں کو بنانے کے دگوے کرتے رہے ہیں، مگر حال ہیہ ہے کہ جم پپیے دیدے اس کوفوراوت دید ہے ہیں اور جو پیرٹیس، جااس کووت ٹیس دیتے'' ملاءے بدگمانی موام کے دین کی تباقی ہے۔

## وقت دیے ہے اس کا نقصان:

ج جس نے مانی اتعاون کیا اس بے دومروں کو الگ آگر ایک ہی منٹ دیدیا تو نفس وشیطان اس کو جاد کرنے کے لیے اس کے دل مثل بیضار ڈالٹس گ: ''ویکھو تم نے چیے دیے ہیں اس لیے تیری رہایت کی جاری ہے، تجج

وفت ال كيار"

پے دیے کا قزاب کیا ہوگا؟ جس سے دل میں بہذیال آیا ووقہ جاء ہوگیا، اس کا دین بربادہ وگیا۔ مالی مد کرنے والول کو اپنا اصان تھنے کی بجائے معمون رہنا چاہیے کہ امارا بال فیکا نے لگا دیا۔

## دل کی صلاحیت کا معیار:

س بردا جیب به اول مطالات کا معیار کیا ہے؟ ندگورہ چارفبر حمل کا مجھ کی میں آئے بیاس کی علامت کا معیار کیا ہے؟ ندگورہ چارفبر حمل کا مجھ شمن آئے بیاس کی علامت ہے کہ اس کے دل میں مطالات ہے کہ اور بھر اللہ میں اس کے دل میں مطالات میں ہے کہ اس کی مطالات ہے کہ اور بھا گئے ہے۔

ہے دل میں فساد ہے اس میں کو نظر رفصت کردیا ''جوابر شسٹ' دے دیے ۔ ایک ایک جو بر کرووں سے دیا ہے۔

ہے پائی فمبر ان کو بتا کر رفصت کردیا ''جوابر شسٹ' دے دیے ۔ ایک ایک جو بر اس کرووں سے اللہ ایک جو بر اس کے دولی میں ان کو جو کہ اس کے بیاد موادہ بھے ۔

اس کے بعد ایک ہے است اور بتا دول، دولی کہ میں دیا کا گوئی وضد البین کرتا ہم میں ان کا جو بری دائی دول درواز سے جو اور دیل درواز سے جو اور دولی درواز سے بری کا داران قام میں کی کرو گڑا کر بھاک جانے ، بھرے کرے میں نہ آئے ، جھوے وقت نہ ہے اور ان درواز سے بری کرے میں نہ آئے ، جھوے وقت نہ ہے اور ان درواز سے بری کرے میں نہ آئے ، جھوے وقت نہ ہے اور ان کو اور ان ہے دواز ان کے اور دیا جا بورے کرے میں نہ آئے ، جھوے وقت نہ ہے اور ان کو ان درواز سے ان کا دولی درواز سے ان کرواز کا دولی درواز سے دولی درواز سے دولی درواز سے درے کرے میں نہ آئے ، جھوے وقت نہ ہے اور ان کو ان کرواز کول درواز سے دولی درواز سے درواز سے دولی درواز سے دولی درواز سے دولی درواز سے دولی درواز سے درواز سے دولی درواز سے دولی درواز سے دولی درواز سے دولی درواز سے درواز سے دولی درواز سے دولی درواز سے دولی درواز سے دولی درواز سے درواز سے دولی درواز سے دولی درواز سے دولی درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے دولی درواز سے دولی درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے دولی درواز سے درواز سے

# وقت كى حفاظت كيوں كرتا ہوں؟

وقت کی آنی تفاظت کیوں کرتاہوں؟ آپ ای حفرات کے لیے قاکرتا ہوں۔ جرا وَ اَنْ کَامِ تُوسِین ہوتا، راحت و آرام بھی خرورت نے ذیاوہ ٹیس کرتا، و نیا تجرکے مسلمانوں کے لیے کام کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ پوری دیا کے لیے کام لے رہے ہیں، ایش



وتت کی قیت

 وسرے حضرات علاء کرام بہال موجودر ہے ہیں، بیعلاء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں،جوجا ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں۔

> 🛈 ڈاک ہے یوچھ عکتے ہیں۔ © دی ڈاک ہے یوچھ مکتے ہیں۔

 ان صورتول کے علاوہ واقعۃ کوئی ضرورت دینیہ ہوتو منٹ کیا تھنئے بھی دے ویتا ہوں، مگر کوئی مالی تغاون کے زعم پر جھے ہے ایک لمحہ بھی کروڑوں کے عوض بھی نہیں

خريدسكتا\_ سارا وقت آپ ہی لوگوں کی خدمت میں گزر رہا ہے، میں کوئی اپنی دنیا تو نہیں بنار ہا، پھرکسی کوکوئی خصوصی کا م ہوتو اس کے لیے آٹھ دوروازے کھلے ہیں ، جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن کا راستہ دکھانے کے لیے آٹھ وروازے کھلے ہیں، پھربھی اگر کوئی وقت ندرینے کی شکایت کرتا ہے تو اس کی بیٹھی کا کیا علاج؟ الشاتھائی سب کوٹیم دین عطار فر مائیں۔ مطار فر مائیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.



**ڡٛۓڟ۬** ڣؾٳٮڟ؋ڗۼڟڂڂڔڮۺؙۣؽڡ۬ؿؽڔۺ۬ؽٳڰۄۺٳڗٵۺڮ

> ناشىر كِتَاكِيْ كِلَّيْ بلىدىد ئەد ...د.

90:159 معاشرت يبتدآداب 6:1 بمقاً : الله مبارع مجدد الالفانية والارشاد فألم آبادكراجي الت فطع مجلد الله معبان ١٣٢٥ ج مطع: عصد حمان ورنتك فون: ١٩٠١م١٩٠-١٠٠ 2010-03/19/11/2015 قول: ٢١-٧٩٢٣٨١١ فيكس: ٩١-٧٩٢٣٨١٢-١٦٠

#### William I

## معاشرت کے چندآ داب

لين كما في ين ما شخف يضح ادراستجاء كرنے كے چدا آداب التحقة لِلْهِ تَتَحَدَّدُهُ وَسَتَعَيْدُهُ وَلَسَتَغِيرُهُ وَلُوْمِنُ بِهِ وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَلَعُونُهُ إِللَّهُ مِنْ شُرُورٍ الْفُسِسَا وَمِنْ شَيِّابِ الْعُمَاكِ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُعِسَلُ لَا وَمَنْ يُصَلِّلُهُ فَلا تَعَادِى لَا وَتَشَهَدُانُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ وَحَدَةً لا تَعْرِيدٍ كَلَّهُ وَتَشَهِدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَوَسُولُونُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَسَحَيةً أَجْمَعِينُ.

# جس کی اہمیت ہوتی ہے اس کوسیکھ لیتا ہے:

میں لوگوں کو دیں دار بنے کا خیال ہے، اُنین دیں دار بنے کا طریقہ ٹیمن آتا۔ میں کو دیں دار بنے کا خیال ہی ٹیمن آتا ماان کا قصد تو چھوٹی ۔ جن کوخیال ہے ان کوطریقہ ٹیمن آتا۔ طریقہ نہ آنے کی جدیہ ہے کہ دیں دار بنے کا جتنا خیال ہونا چاہے اتنا خیال ٹیمن، چنتی گئر ہونی چاہے آتی گئر ٹیمن، کیونکہ جس چیزی گئر ہوئی ہے اور دل میں جس چیزی اہمیت ہوئی ہے اس میں انسان ہروقت اس گئر ٹین اگا دہتا ہے کہ کو کھ فلطی فد ہوجا ہے، کوئی قصان شروع ہائے۔

# سرکاری دفاتر کے آ داب:

مثلاً تسى بوے افسر كے دفتر ميں آپ جائيں كے تو آپ بہت اہتمام اور خيال ہے

جا کیں گے کوئی بات قاعدے اور ضابطے کے خلاف ندہوجائے اور دفتر کے آس پاس بود پورڈ گئے میں ان پرکھی ہوئی ہوایات باربار پڑھیں گے اور افرر جا کر پوچیس گے کہ بیاکام کہاں ہوگا؟ اور اس کے کیا قوائد وضوابط میں؟ جننا اشر باقل ہوگا انسان اس کی لا قاعت سے بیلے اتماق ہوشار ہوجا تا ہے کرکوئی مات اس کے حزائے کے فاف ند ہو۔

# فكرآ خرت والاغافل نبيس موتا:

اگرا افدانعالی کی عظمت دل بش ہواور آخرت کی گلر ہوتو پچرانسان کسی لھے میں مجی ایسے آپ کوآ زادلیس مجھتا، ووقو پیر مجھتا ہے کہ شرق نیزہ ہوں، غلام ہوں، اپٹی رضا تو چیش نظر ہے ہی گئیں بس مالک کی رضا چیش نظر ہے، تمہیں کوئی حرکت مالک کی رضا کے خلاف ند جوجائے ہر وقت اس کوخیال رسے گا ایک آن کے لیے بھی خالی ٹیس ہوگا

> یک چثم زون عافل از ان شاه نباثی شاید که نگاه کند آگاه نباثی

وہ تو ہروقت ہوشیار رہتا ہے وہ تو ہروقت میں چنا ہے اور بینکر ہوتی ہے کہ کمیں کوئی بات ایس شہوجائے جو میرے مجبوب کونالپشد ہو۔

# حضرت مجذوب صاحب رحمه الله تعالى كانعلق مع الله:

حضرت منتی گرشتی صاحب قدس رونے بید اقد سنایا که ایک سرتید حضرت تفانوی رحد الله تعالی کے بہت سے خلفاء وہ آئیں بیس ہم عمراور ہم کبلس بیتے آئیں بیس ایشنے پیٹے ہوئے تھے رحشرت خوابر فرام کے ان مجدوب صاحب رحمدالله تعالیٰ ہجی ای کیس جس موجود تھے، کافی ویرنک ول کی کی بائیس آئیس بھی ہوتی رہیں، خاص طور پر حضرت مجدوب صابح بسر صدافتہ تعالیٰ خوب بنتے اور جلساتے تھے، ویرنک بائیس دہیں، آئیس بیس غداتی ہوتا رہا، کیچھ ویر کے بعد حضرت خوابد صاحب رحمداللہ تعالیٰ کیک وہم اجا یک

منجل کر پیچھ گئے اور دوسر ہے حضرات ہے بو چھا کہ بتاؤ کسی کے استحضار میں فرق آیا؟ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہائسی کواستی ضار نہیں تھا کیونکہ سب آپس میں بنی نداق میں لگے ہوئے تھے،حضرت خواحدصاحب نے فرمایا کہ: الحمد للہ! میرے استحضار میں بال برابر فرق نہیں آیا.....اب دیکھے: آپس میں دوستوں کے ساتھ بنسی نداق کی ہاتیں ہورہی ہیں، تکراس وقت میں بھی اللہ سے غافل نہیں ، کیونکہ ووستوں کے ساتھ بنسی مذاق کی یا تیں بھی محبوب کی رضائے لیے ہور ہی تھیں ۔لنذااس وقت بھی کو کی مات الی نه ہوجائے جس ہے محبوب ناراض ہوجائے۔

چندعادات کانام دین تبین: ہرقدم پراورزندگ کے ہرم طلے پر برتوجہ اور خیال متحضرر ہے کہ میراما لک مجھ ہے ناراض نه بهوجائے ، مگر آج کل وین دارلوگول میں بھی اس کا احساس ندر با، جولوگ بزرگ مشہور ہیں، جوعلاء ہیں،مشائح ہیں،ان کے اندر بھی اس بات کا خیال شدر ما،آج كل بم نے چندعمادات كا نام دين مجھ لياے بس به چندعمادات كرليس كافى ، اگركوكى تبجد بڑھ لے تواس کے بارے میں میجھتے میں کہ میہ بہت بڑا ہزرگ ہے، اتنابر ابزرگ ہے کہ بہتجد بھی پڑھتا ہے،اوا میں بھی پڑھتا ہے، اِٹراق بھی پڑھتا ہے حالانکہ اس کو حقوق العباد كا خيال نهيس،معاملات كا خيال نهيس، آ داب معاشرت كا خيال نهيس، بس چندعما دات کرلیں اور مجھے گئے کہ ہم بڑے وین دار بن گئے حالا نکہ ان میں ہے اکثر حضرات ایسے ہیں جوعبادات کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں، گناہوں ہے نہیں بچتے۔

## انسان ہروقت ہوشیاررہے:

کیکن آج ان گناہوں کا بیان نہیں کروں گا بلکہ آج یہ بتانا ہے کہ بہت ہے

معاملات ایسے میں جن کے بارے میں لوگوں کو پٹا ہی ٹیمیں کہ ان کے بارے میں شریعت کا کوئی تھم ہے، یانبیں؟ حالا نکہ افد تعالیٰ فر ہاتے ہیں کہ:

أَيْحُسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتُرَكَ سُدًى (٣٢:٤٥)

کیا انسان نے پیچھا یا ہے ہم نے اس کو ہے کار ہی چیوڑ دیا ہے، مم اس کو پیدا کردیا اور اس اس کر کوئی ضابطہ اور قانون ٹین ہے، کمی آزاد ہے جو جا ہے کر ہے.... طالا نکسانسان آزاد ٹیکس ہے، بلکہ صدواور قیودیش اور قوانین میں میکڑا ہوا ہے، اس کے لیے قواعد وضوابط ہیں، اس کو ہروقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور ہروقت مو چتے جو ہے ندہ گی گزار ہے۔۔

#### کھانے کے وقت بیکام نہ کریں:

اب ش خفر اچند چیزی تا تا بروں ، بین کی طرف کچی تی اقدیدیں ، قبد اس لیے

ہیں ہے کہ وہ یہ تھتے ہیں کہ ان چیزوں کا اوین سے کیا تعلق ، خطا یہ کہ جب کہا نے کے

لیے بیشیس آت کھا تا کہا ہے وقت کو گیا ایک بات نہ کی جائے جس کے بیٹیے میں ان لوگوں

میں طبیعیت شدر ہوجائے بوقب ارسے ساتھ کھانے میں شریک ہیں۔ خیال کے طور پر

کھی جی تر ان بھر گی ، یا گھانے کے دوران کی نے رشح خارج کردی اور کھانے کا طور چر

خراب کردیا یا کھاتے وقت کوئی ایک بات کردی اس کے علاقے والوں کے ذبان پر

بر چیگر رے -خلا کوئی صدر مک پریشانی کی اور گیا ہے کردی اس کے بیٹیے میں دومروں کو ہیں۔

تکایف میں بینیانی اور کھانے کا طرو کہ کے بات کردی اس کے بیٹیے میں دومروں کو تکان پر

تکایف میں بینیانی اور کھانے کا طرو گھر ان کیا ہے کہ دی اس کے بیٹیے میں دومروں کو

## قضاءحاجت كى جگهدور مونى حايي

ای طرح پیٹاب پانخانے کے بارے میں بہت ی باتمی ایک میں جن کے

بارے میں لوگ یہ تھے ہیں کہ ان کا ادکام ہے اور شریعت ہے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ حضور افد رسلمی اللہ علیہ وہلم نے صاف جزئیات کے ذریعہ سے تھی اور کلیات کے ذریعہ سے بھی تمام چیز وں کو باکٹل واضح فرمادیا ہے، ان میں ایک یہ سے کہ حدیث

شریف میں حضورا قدی صلی الله علیه وسلم کا بیل موجود ہے کہ: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذَهَتَ أَبْعَدَ (السنن الصغ ين) یعیٰ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیےتشریف لے جاتے تو بہت دورتشریف لے جاتے ،اس زمانے میں گھروں کے اندر بیت الخلا نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے باہر جانا پڑتا تھا۔ سوچنا جا ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور کیوں تشریف لے جاتے تھے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پیشاب یا نخاندالی چز ہے کدا ہے دور ہی رکھنا جا ہے حالانکہ حضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب یا نخانہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ پاک تھا یا ناپاک تھا؟ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کا پیشاب یا نخانہ پاک تھااور ایک تول پیجی ہے کہ اس ہے بوجھی نہیں آتی تھی ،اس کے باوجود حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم امت کوتعلیم دینے کے لیے دورتشریف لے جاتے تھے۔ دوسرے کہ جب وہ بیشاب یا نخانہ ہی تھا تو اس کا دور رہنا ہی اچھا ہے کیونکہ قریب ہونے کی دجہ ہے تعنن پیدا ہوگا ،اوراس سے صحت پر برااثر پڑے گا اور بد بو کی دجہ ہے تکلیف بھی ہوگی ،قریب ہونے کی ایک خرالی میہ ہے کدا گرو ہاں ریح خارج ہوئی اور پاہر اس کی آ داز آگئی تو لوگوں کو نا گوار ہوگا اور اگر بوآئی تو بھی نا گوار ہوگا۔لبندا وہ څخص دوس دل کی اذیت کا سبب بنااور دوس ول کو تکلیف پہنچائی۔اس لیے جس حد تک ہو سکے پیشاب یا نخانه کا انظام دور رکھنا جاہے۔

آج كل النيخ باته كارواج:

آج کل تو کمرے کے اندریا کانے بناتے ہیں اور کمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا

معَارِّ اللهِ اللهِ

جب تک اس کے امر چیٹاب پائٹان کا انظام مود (انٹج پائٹر ند ہو) ہر کمرے شہا امر ہونا چا ہے البتہ داور پتی خاند دور ہونا چا ہے اور باور پی خاند کا امر کا دیا '' کہنا' بیکٹا برانام ہے اور بیت الخال اکانام رکھ دیا ''لیکر بن' اس سے معلوم ہوا کہ آن کل کے اسان کو چیٹاب پائٹانہ کے مہر تحمیہ ہے اس کانام بھی ٹین کر رکھا اور اس کو ہر کمرے میں ساتھ ساتھ رکھتے ہیں تیں کم روقت بدیوا تی سے اور مرت کھانا کھانے کی اطر و کھی دور بناتے ہیں کیس کھانے کی یوکمرے میں شدا جائے ای طرح کھانا کھانے کا کمر و کھی دور بناتے ہیں کیس کھانے کی یوکمرے میں شدا جائے اس

# انْ الله باتھ کی خرابی:

اگر ایک کرے میں دو چار افراد رہتے ہیں۔ اور بیت اٹخاہ اندری ہے اور ان افراد میں ہے ایک آدی کو بیٹا ب کی حاجت ہے تو اوانا ووس سے سانے اس بیت اٹخاہ سے اندرداخل بوڈا اب دوسر سے سب افسال کو دکھیر ہے ہیں کہ ووفر تشریل حال ہا ہے، میر اقریبات کے کہا گر بھی مید معلوم ہوجائے کہ تھے بیت اٹخاہ جاتے ہوئے کوئی دکھیر بائے بڑتھے جاتے ہوئے شرح محسول ہوتی ہے۔

# مجھےتو شرم آتی ہے:

میں جس زبانے میں اونکاف میں جیفا کرتا تھا تو بیاں بیچے کے بیت انگناہ استعالٰ نیم کرتا تھا بلکا و پرگھر کے بیت الخاء میں جاتا تھا،اس لیے کدائر یہاں جاؤں گا تو لوگ دیکھیں کے کرماضری دینے جارہا سے بھے اس سے شرم آئی ہے ول کے اندر شرم ہوتو شرم آئی ہے درنداگر یہ جاء ہوجائے تو اس کو کہ کام سے شرم ٹیم آئی آئی جیسے کی نے کہا کر: بے حیا باش وہرچہ خوابی کن

آج کل تو صرف ایک چیزے شرم آتی ہے وو ہے ڈاڑھی، چنانچے کیتے ہیں کہ ارے میاں! تیرے مند پر ڈاڑھ ہے، تجھے شرم نیس آتی، چنانچہ اس ڈاڑھی کو کاٹ کر شرم کااڈووں اُز او بال جو چا ہو کرتے رہو۔

# المیچ باتھ کی دوسری خرالی:

بہر ہال، کرے کے اندر بیت الگلا ، جائے شمن ایک تحرابی ہے کہ اندر جان والا ہے مائے اس کے اندر بیت گا گھرا اندر جائ کر اندر کا کر وجان ماری کر ہے گا ، اب اندروہ آ ہا آری چوڑ در ہا ہے اور بیس سمان رہے ہیں۔ کو یا کرے کو لک توثیو ہی کو گھر رہے ہیں اور گانا جی من رہے ہیں، پوری بھل مزو ہے رہی ہے ہیں ہے آج کل کے مکانوں میں اتکی وسعت تیمیں ہے کہ دور بمایا جائے ، اس وجہ سے قریب بنانا پڑتا ہے، گر پھر بھی اس کا خیال کرایا جائے کہ من مستک ہوسے دور ہور آخر باور پی فائد اور کھانا کھانے کا کمرہ بھی تو دور بمائے ہیں، یا گانا نہ اس سے نیا وہ دور ہور آخر باور پی فائد اور کھانا کھانے کا کمرہ

# علتے پھرتے بیثاب خشک کرنا:

کراپی بین بید چیز نظرتین آن کتن صوب مرحد شده اورا خدودن بین بید کا کیا ہے کہ پیشاب کرنے کے بدر کھانے کے لیے واصیلہ دوراحتمال کرتے ہیں اوراس کا طریقہ بیافتیار کرتے ہیں کراکیہ ہاتھ بین ازار بند ہے اورود در اہاتھ شاطرار کے اخداؤال کر ویسلے سے بیٹا ہے محکار ہے ہیں اوراد در اورائی رسم ہیں اوراگر وو چار بیگل کررہے ہیں تواس ووران آئیں میں ہاتی مجی کرتے رہے ہیں، جی اس بین بیوری ہی بوری ۔ ہوتی ہے کین لوگ بغیر کسی بردے کے سب کے سامنے بلا جھ بک میٹل کرتے دہتے ہیں۔

# ختك كرنے كے ليے مليحدہ جگہ:

قیار پھون میں اس کا انظام تھا کر جس تھنی کو پیٹیا ہے بعد اقطارہ آ ہو اور اس کوشک کرنے کے لیے شرورت بٹل آتی ہواورو دنے اور ور پیت الخلاء میں نہ بیٹھ سکتا ہو اپنے اوکو ک لیے ایک گیا بنائی گئی ہو مختص اس گل کے ادر چپ کر میٹل کرتا ہے، اس کا مقصد صرف بہتی تھا وہاں پر سب لوگ تو ایٹن سے واقف تھے چنا نچہ وہاں کا قانون یہ تھا کہ اس گل میں ایک وقت میں صرف ایک شخص جائے گا جب وہ فارث ہو جائے تو ورم آئیش وہاں جائے گا۔

## استنجاء خشك كرنے كاطريقة:

پیکری کے تقن کی طرح ہے: حشرت گنگری رحمدافد تعالی نے فریا کہ اس کی شال بکری کے تقن چھی ہے اب

حضرت کتلودی رحمہ القد تعالی نے قرمایا کہ اس کی مثال بھری ہے ہے اب اگر کوئی شخص میدھا ہے کہ میں بھری کے تقنوں سے دودھ اُکال کر ہالکل ختم کردوں کہ اس کے بعد کوئی قطرہ بھی سات نے تو سیکس نیس اس لیے اگر دو چار تھنے بھی اس طرح رودہ دو مصلات کا لیے گا وہ ایک ایک قطر وودہ آئی اس جائے گا اور ختا ہے کہ المبندا تھی طریقہ یہ ہے کہ ایک برجہا تھی طرح پیشاب آئی بار جوائے گا اور ختا ہوجائے گا اور ختا ہوجائے گا سات کی جوجائے گا ۔ آئی کی جوجائے گا اور ختا ہے ۔ بہرحال کا بول کی استخاء کا طریقہ پر جالیا جائے اور اس طریقے ہے ۔ بہرحال کی دوجائے گا اور ختا ہے ۔ بہرحال کی دوجائے کا دار اس طریقے ہے ۔ کی دوجائے کی دوجائے کی دوجائے کا دار آئر بالغرش بنا دی کی دوجائے میں اور ختا نے کی کر دول کی دوجائے تھرہ آئے تو کیز کر کر بطائے بھر نے کی بہرے کی بعد جب المحمینان بھرچائے کہا ہے گا کہ کوئی کر کر بھیکھ کے بعد جب المحمینان بھرچائے کہا اس قطرہ آئی کی کھیکھ دی ہے۔

#### مجلس کے اندروز کی طارح کرنا: ای طرح جلس کے اندروز کی طارح کرنا آداب معاشرت کے خلاف ہے وہ رخ

ای طرب سے الدور کی سے اندور کی حال اواب معامرت سے عطاف ہے دور کی خارج کرنے والا ہے مجت ہے کہ بات چھی رہے گی اس کے کیکس میں وجہ سے لوگ پیشنے ہوئے ہیں، کی کو کیا چا چلے گا کہ کس نے پر ترکت کی ہے یہ بات تو تھی ہے کہ عرب چھیا رہے گا کمرآ ہے نے اس فعل سے کتنے لوگوں کو ایڈ او پہنچائی سے شور اقد س صلح الله علیہ وکلم کا ارشاد ہے:

#### المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (متنق عليه)

مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان ہے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پنچے۔ اب اگر میدر تک خارج کرنے والے کہیں کہ ہم نے ہاتھ اور زبان ہے تکلیف ٹہیں بہنچائی انبذااس حدیث کے اندر ہمارے لیے کوئی ممانعت ٹیس ہے اس کا جواب یہ ہے کرحضور افقراص کھی الفدعلی دہلم کا صرف میں مقصد ٹیس ہے کے صرف ہاتھ اور ذبان سے تکلیف مت ہمنچانہ بکدآ ہے کا مقصد یہ ہے کہ کی عضو سے بھی کی کو تکلیف مت ہمنچانہ انبذا کہنما کرآپ کی کوز در ہے لات ماردیں اور کہیں کہ ہم نے ہاتھ ہے تو تکلیف نمیس پینچائی۔ البذااس حدیث کا مطلب ہیہ ہے کہ آپ کی ذات ہے کی کو تکلیف ندیجنے۔

ہر صابیعہ مجلس ہے اُٹھ کر چلے جا کیں: مجلس ہے اُٹھ کر چلے جا کیں:

جویر پیشک کی ایک دوا ہے جس کا نام "کارگودی" ہے ہاں کو استعمال کرنے ہے رہے کی بدیرونا کی جو جاتم ہے اگر وہ دوئے مجلس عمد بھی مارج کرلے تو کوئی جریق میں کی بدیروند ہونے کی وجریق میں کی گینے کئیں ہوئی، اس ووا ہے فائد و حاصل کرنا چاہے بہت مفید دوا ہے بہت مفید دوا ہے بہت مفید دوا ہے بہت مارک اوا فاتر اور گئی ہے کہ برائر کا کہ باؤ محسول ہو اس موت کا دواؤ محسول ہو کا کہ آپ کے لاگا کہ آپ کی کا کہ ان کے کارٹ کے بائر کا کہ کارٹ کے بائر کے بائر کی کی کیا گئی ہے گئی کہ کارٹ کے بائر کے بائر کی کے بائریں چلے گا کہ آپ کے دائر کارٹ کے بائر کے بائر کی کے بائریں جلے گا کہ آپ کارٹ کے بائری کے گا کہ اس کے بائری کے گا کہ اس کے بائری کے گا کہ کارٹ کے بائری کے گا کہ کارٹ کے بائری کے گا کہ کارٹ کے بائری کے بائری کے گا کہ کارٹ کے بائری کے گا کہ کارٹ کے بائری کے گا کہ کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کے بائری کے گا کہ کارٹ کی کارٹ کے بائری کے گا کہ کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کے بائری کے بائری کی کارٹ کی کارٹ کے بائری کی کارٹ کے بائری کی کارٹ ک

# نماز میں رس خارج ہونے پر کیا کریں

حضورا قدر مس می امذ ها رحم کی تغییات او دیکیے فرمایا کہ اگر کوئی مختس دیا عت نے نماز اداء کررہا ہے اور اس وقت اس کی رتئ خارج ، ہوگی اب اگر وو شخص دیے بی جماعت چوڑ جاتا ہے تو لوگ مجمس کے کہ اس کی رتئ خارج ، ہوگی ہے تو ہیا ہے مروت اور شرم کے خلاف ہے۔ اس لیے صفورا قدر مس کی اشد علی و کم نے قربا یا کہ جب و و محتص جماعت چوڑ نظر تھا تو اس وقت وہ ناکہ پر ہاتھ رکھ لے تا کہ لوگ ہے، جس کہ شام کا اس کی کئیے چوٹ گی ہے اور ہے بنا نہ چلو اس کی رتئ خارج ، ہوگئی ہے ہیں ہے اسمام کی تغیم کر کس مدیک اس شرم کی بات کہ چھیا نے کی گوشش فرمائی ہے اس کے اس بات کا انگر بارہ وہانا کہ اس شخص ہے ہیکام ہوا ہے بیٹو وشر بیدت کی نظر میں معبوب ہے چاہے اس کی ہوا تے یا مذاتے ۔ اس سے انداز و کمری کر آن خل کر دیں آنتی ہوگی۔ استیاء وفشک کرنے کے لیے شلوار میں ہاتھ ڈال کر پھرتے رہتے ہیں بیٹل کس قدر شریعت کی نظر میں معیوب ہوگا۔ یہ بہت غلومگل ہے اپیا ہرگزئیس کرنا چاہے۔

# ایک میاں جی کا قصہ:

ایک قصد یادآیا کرمیان کی کے پاس چھوٹے چھوٹے بچر شے کے لیے آیا کرتے سے دووبار بارریخ خارج کرد یا کرتے تھے میان بی نے ان بچوں کو تجھایا کہ ایسا کرنا کا کا وی بات ہے ایسا مرت کیا کردادر یہ ایسا کرنا کردادر یہ اصطلاح مقر کردی کہ جب بیٹان کے کہ اور ان کیا کہ ایسا کہ ایسا کہ اور کہ کہ بیٹانی کا کہ اور جب ریخ خال کی دوادر جب ریخ خال کی دوادر جب ریخ خال کی دوادر جب ریخ خال کی بھو دوا لگلیاں کھادیا کردادر جب ریخ خال کی بیٹانی کی دیا کہ دوادر جب ریخ خال کی بھو کردا کہ بیٹانی کی دیا کہ دوار جب ریخ خال کی دوار جب ریخ خال کی بیٹانی کی بڑے بچھو کے خال کہ دوار یا کہ کی بیٹانی کی بڑے بچھو کہ خال کہ دوار کی ان کی بیٹانی کی بڑے بچھو کہ بیٹانی کو بیٹانی کی بیٹانی کی بیٹانی کی بڑے بچھو کہ بیٹانی کہ بیٹانی کی بیٹانی کو بیٹانی کی بیٹانی کو بیٹانی کی بیٹانی کو بیٹانی کی بیٹانی کو بیٹانی کو بیٹانی کی بیٹانی کو بیٹانی کی بیٹانی کی بیٹانی کو بیٹانی کو بیٹانی کی بیٹانی کرنا کے دیا کی کے دیا کہ کو بیٹانی کی بیٹانی کو بیٹانی کی بیٹانی کی بیٹانی کی بیٹانی کی بیٹانی کی بیٹانی کرنا کی کو بیٹانی کرنا کی کو بیٹانی کو بیٹانی کی بیٹانی کی بیٹانی کی بیٹانی کرنا کی کو بیٹانی کی بیٹانی کو بیٹانی کی کا کرنا کی کرنا کی کو بیٹانی کرنا کی کو بیٹانی کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کر کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی

# بیٹھنے کے آ داب:

ائیدادب یہ ہے کہ جب کوئی شمیں دائی کام میں معروف ہوتا اس کتریب فیمی بیٹھنا چاہیے پرکھا اس کے ترب کوئی شخص اس کا دماغ مشوش ہوتا ہوجہ یے گی، ای میں طرح کوئی شخص اگر بیٹھنا ہوا ہے آل کی پہنے کی طرف ہا کرٹیس بیٹھنا چاہیے۔ حضرت تھائی رحمہ الفت تائی ایک مرتبہ تشریق بیٹ فرمانتے ایک فیمن ہا کران کی پیشت کے بیٹھے بیٹھ گئے آپ آپ تشکیم المامت تصاملان کرنا چاہتے ہے اس کے آپ اپنی جگہ سے جلدی ہے آشے لگا تو حضرت نے فرمایا کر نجروار اپنی جگہ یہ جو کے اب وہ ایک وہم اپنی جگہ سے جلدی ہے آشے لگا تو حضرت نے فرمایا کر نجروار اپنی جگہ یہ ہوئی کے بیٹھے رہوہ تا کہ جہیں اندازہ ہوکہ دوسرے کے

بیٹھے جھٹے سے دومرو کو کئی تکافیف بھٹی تھے۔

## مجلس میں باتیں کرنے کے آواب:

ان کی باقد ان کی طرف برد و و و و و گهی میں باقی کر رہے ہوں تو میر شرفتی کو
ان کی باقد ان کی طرف ان افغا اور ان کو منتا جائز جیں میں باقی کر رہے ہوں تو میر شرفتی کو
کرے ہوں۔ ای طرح آ کید اور سے ہے کہ جم بھی میں تمین افراو جول تو ان میں و و
کر کے یہ جول کا کہ میر سے خلاف ہا تھی کر در ہے ہیں۔ ای طرح آ کر کی مجل میں تی باغین کی ہے

ہیں جھے گا کہ میر سے خلاف ہا تھی کر رہے ہیں۔ ای طرح آگر کی مجل میں تی باغین کی بائی میں تھی باغین کی بائی میں کہ ای مجل میں میں باغین کی بائی میں کہ ان مجل میں کہ ان مجل کی دوسرے لوگ نے بیان میں کہ ان مجل کی دوسرے لوگ نے ہوئی کی بائی ہوگ کی دیا ہے کہ کی کو کو و خیال میں کہ ان کہ بیان میں کہ ان کی کہ کی کو دوسرے انسان کو از خیال رکھنا جا ہے کہ کی کو کی وجہ سے میں کہ بیار میں کہ کی کی کر دوسرے میں کہ بیار کہ کی کارور میں کے انسان کو از خیال رکھنا جا ہے کہ کی کو کی وجہ سے میں کہ بیار کہ بیار کہ بیار کہ بیار کہ کی کارور کی میں کہ بیار کہ کی کی کر دوسرے میں کہ بیار کے بیار کہ بیار کہ بیار کہ بیار کہ بیار کہ بیار کے بیار کہ بیار کہ

#### کھانے کے آ داب:

اگر کسی چید پراجنا کی طور پراوگ اکٹے بیٹے کر کھانا کھارے بوں او بہت چیونے پچن کو ساتھ متفا کر کھانا کھانا وار کے طاف سے پیونکہ جب وہ پیکھانا کھائے گاتھ مجھی اس کے منسے لتھ باہر نظا گانگی اس کی ناک بہدری ہورگی مجی وہ وہیں پیشر کر پیٹا ہے بھی کرنے گا تو جولوگ ساتھ کھانا کھارے بوں گے ان پر کیا گزرے گی، ان کو گئی آئے گی اور تکلیف ہوگی، اس لیے اُصول مید ہے کہ جب وہ آوی اسکے کھانا کھارے بوں تو ان بھی ہے کوئی بھی اس طریقے کھانا کھائے کہاں کی ہجدے دوم ے کو گھن آئے۔مثلاً وواس طرح کھانا کھار ہاہے کہ ساری اُ نُگلیاں سالن کے اندر ڈال کر اور روٹی ڈبوکر کھار ہاہے اس ہے دوسروں کی طبیعت مکدر ہوگی مبرحال میہ چند مثالیں میں نے بتادی اگرانسان کے اندرفکر ہوتوان ہے بیچنے کا اہتمام کرتا ہے۔

## نیک ہونے کامعیار کیاہے:

جن لوگوں میں فکر ہوتی ہے دو دین داری کا معیار کس چیز کوقر ارویتے ہیں، سنے! ا کے مرتبہ میں نے گھر میں کہدویا کہ فلاں خاتون نیک ہے، گھر والوں نے کہاوہ خاتون صفائی رکھتی نہیں، نیک کسے ہوگئی؟ کیا کام کی بات کیددی آج کل لوگوں نے نیک اس کو سجھ رکھا ہے جس کے سرمیں جو کس چل رہی ہوں، بدیوآ رہی ہو، مجلس میں اس کی ریح نکل رہی ہو،اس کی ذات ہے دوسروں کو تکلیف پہنچے رہی ہو پجر بھی وہ بزی نیک ہے، اس لیے وہ نماز پڑھتی ہےاور ہروقت اس کے ہاتھ میں شیج رہتی ہےا یک خاتون کو دیکھا کہ وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کھٹ کھٹ تنبیع گھمار ہی ہے، سجان اللہ بڑی نیک خاتون ب، برى بررگ ب، مى اتھ تى تىنى ئىس چوزتى جى كى فى دى دىكھتے ہوئى تى نہیں چھوڑتی۔ حالانکہا لیمی بزرگ خاتون کے بارے میں تو پیڈنظرہ ہے کہ وہ کمی بڑے کناہ کے اندر بھی مبتلا ہواوراس وقت بھی اس کے ہاتھ میں تبیح ہو۔

# وہ مخص بیار ہے:

اگر کوئی انسان و نما بھر کی عمادات کر بے لیکن اس کے اندرایک خامی ایسی ہو جو اسلام کی نظر میں معیوب ہے تو اس کو نیک نہیں کہا جاسکتا لبذا اگر فرض کریں کہ اس خاتون کے اندرساری خوبیال موجود میں لیکن صفائی کا خیال نہیں کرتی تو وہ کیے نیک ہوگئ؟ دین کےمعاملے میں انسان کو ہوشیار رہنا جاسے۔اگر پوراجسم تندرست ہے اور مکمل طور پرمسلمان نظر آر ہا ہے لیکن اگر ذرا بھی اسلام کے خلاف کوئی کام کرے گا تو

۔ اس کو پھڑ کھل مسلمان ٹیمیں کہر سکتے بلکہ اس کو بیٹریں کے کہ وہ بنار ہے مثلاً اگر کئی نے جزارا حکام پڑل کر لیالیکن ایک عظم پڑل ٹیمیں کیا تو اس کو ٹیک ٹیمیں کمیں گئے ہی جبی ہوگا جنب تیام احکام بڑل کر سے گالیڈ اجرمنا اُن کا اجتمام ٹیمی کرتا وہ ٹیک کے ہوگا۔

# صفائی کی تاکید

شریعت کا تھم ہیے کہ انسان صاف تقرار ہے،خود بھی صاف ستحرار ہے، اپنالیاس بھی صاف ستحرار کھے، برتن صاف سقرے رکھے، مکان صاف ستحرار کھے، بستر صاف ستحرار ہے، اس میں بد بواورمیل کچیل نہ ہو، داغ و سے نہ ہوں ۔حضور اقد س صلی اللہ عليه وسلم نے فرمایا کہ: فناءِ دارکوصاف رکھو، فناء کا مطلب وہ جگہ ہے جو گھر کی ہیرونی و بوارے باہر کتی ہے، لہٰذا گھر کے سامنے جوراستہ ہے ، سڑک ہے وہ سب فناء دار ہے ، اس کوصاف رکھواور جب گھر کے ہاہر والے جھے کوصاف رکھنا اتنا ضروری ہے تو گھر کے صحن کوصاف رکھنا کتنا ضروری ہوگا اور پیر کمروں کوصاف رکھنا کتنا ضروری ہوگا۔ گھر کے اندر کے فرش اور بستر کوصاف رکھنا اس ہے بھی زیادہ ضروری ہوا اور بستر کی ہنسیت ایے لباس کوصاف رکھنااس ہے بھی زیاد وضروری ہوا اور لباس کی ہنسیت ایے جسم کو صاف رکھنا اس ہے بھی زیادہ ضروری ہوا اورجہم کی بنسبت اینے دل کوصاف رکھنا اور تو باستغفار کرتے رہنا، گناہوں ہے بیچتر ہنااس سے زیادہ ضروری ہوا۔لہذاجب گھر کی اور لباس کی اورجم کی صفائی کریں اس وقت ساتھ میں استغفار اور توبہ بھی کرتے ر ہیں تا کہ دل کی صفائی بھی ہوتی رہے۔

# اسلام کی عجیب تعلیمات وآ داب:

آخر تین خلاصہ پھے لیں اوراس کوخوب یا در مجھی وویہ کہ تبجد پڑھ لیزا آہیجات زیادہ پڑھ لیزا، حلاوت زیادہ کر لیزا، نفل نمازیں زیادہ پڑھناو غیرہ اوران چیزوں کو تبحقا کہ بیہ نیک ہونے کا معیار ہے، یہ بات فلط ہے، بلک سب ہے پہلے درجے میں گما ہوں کو گھر تا ہے، فاص طور پر اس گلاہ دوں کو چوڑ تا ہے، فاص طور پر اس گلاہ دوں کو چھوڑ تا ہوں کو گھر تا ہے وہ فاص طور پر اس گلاہ دوں کو چھوڑ تا ہوں کو گھر ہے۔ اس مدت کا محتام دریا ہے کہ کہ ہے۔ ہے کہ مارے اس حق کا محتام دریا ہے کہ کہ بیاد شکر کی کینکہ اس وقت اس سنے کھر این باب یاد آجائے گا ای طرح کی بدو میں کما تھ کہ بیاد ہوئے ہوں کہ مارے کی خاص لگاؤ کے مارے کہ بیاد کھر کریں کے کہ خاص مورک کی خاص لگاؤ کے مارے کی خاص لگاؤ کے مارے کہ کہ بیاد ہوئے کے مارے کہ بیاد ہوئے تو بیل کا بیاد ہوئے تو بیاد کی کا دور در مروں کو تکلی ہوئے ہوئے کہ بیاد ہوئے تو بیاد کی کا دور در مروں کو تکلی ہوئے تھا ہے کہ کہ کہ بیاد ہوئے تو بیاد کی کا دور در مروں کو تکلی ہے۔ بیاد کی کا دور در مروں کو تکلی ہے۔ بیاد کی کا دور در مروں کو تکلی ہے۔ بیاد کی کا مور دار مروں کو تکلی ہے۔ بیاد کی کا دور در مروں کو تکلی ہے۔ بیاد کی کا دور در مروں کو تکلی ہے۔ بیاد کی کا دور در مروں کو تکلی ہے۔ بیاد کی کا دور در مروں کو تکلی ہے۔ بیاد کی کا دور در مروں کو تکلی ہے۔ بیاد کی کا دور در مروں کو تکلی ہے۔ بیاد کی کا دور در مروں کو تکلی ہے۔ بیاد کی کا دور در مروں کو تکلی ہے۔ بیاد کی کا دور در مروں کو تکلی ہے۔

# دوسرول كوتكليف ندديين كا أصول:

آپ کی ذات سے کسی کوایڈ اواور تکلیف ند پینچو اس کے بارے میں اُصول بید بے کہ ''عدم تصدِ ایڈ او'' کائی ٹیس بے، '(لیٹن تکلیف بینچانے کا اداوہ شرک ناکائی ٹیس ) بلکہ'' تصدِ عدم ایڈ او' رکھنا شروری ہے، ( 'تکلیف ند پہنچانے کا اداوہ کرنا شروری ہے ) دونوں کافر آن تجیے اور چراس کے مطابق کمل تیجے۔

## "عدم قصد ايذاء "كامطلب:

''عدمِ تصدایدا،'' کا مطلب یہ بر کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکفیف بڑھ گل، اب ال شخص کے کین کہ میں نے آپ کو تکلیف پہنچانے کا ادادہ ڈیس کیا تھا۔ جا ان بوجھ کر تکلیف ٹیس بہنچائی مکلہ کڑھ گل او گماہ سے بچن کے لیے بدعثر بیش کرنا کائی ٹیس ہے۔شٹل آپ نے کس جگسوئی مجھود دی، دہ کسی کونگ گی او آپ کین گر میں نے میں نے

جان ہو جھ کرتھوڑی لگائی ہے یا آپ راہتے میں موٹر سائکل پر کہیں جارہے ہیں وہ موثر سائکل کسی ہے نکراگئی، اب آپ کہیں کہ میں نے جان پو جھ کرتھوڑی ماری ہے۔ یہ ''عدم قصد ایذاء'' ہے، یعنی میں نے ایذاء پہنچانے کا قصد نہیں کیا تھا،اس عذر کی وجہ ہے نداس کود نیا کے قانون کے امتبار ہے معاف کیا جائے گا اور ندآ خرت میں معاف کیاجائے گا کیونکہ اگر چتم نے ایذاء پہنچانے کا قصد نہیں کیا تھا،کین غفلت کیوں برتی۔

# بيت الخلاء مين دُهيلون كااستعال:

ایک بات میسجد لیں کہ شہروں کے استنجاء خانوں میں جہاں گئرستم ہے وہاں ڈھیلوں کا استعمال کرنا، جاہےوہ پھر ہو، یامٹی کا ڈھیلا ہو،ای طرح کپڑے کا استعمال کرنا، کاغذ کا استعال کرنا، جائزنہیں۔ کیونکہ اگر آپ ان چیز وں کو استعال کریں گے تو اس ہے گٹر بند ہوجائے گا جس کے نتیج میں گھر والول کو بلکہ محلّہ وااوں کو تکایف ہوگی ، جبکہ ڈھیلے کا استعمال کرنامتحب ہے،اب ایک متحب کواداء کرنے کے لیے دوسروں کو ایذا، پہنچانا بقفن پھیلانا، بیاریاں پیدا ہونے کے اسباب پیدا کرنا کتنا ہڑا گناہ ہے،اس ہے بچناضروری ہےاس لیےامتنجاء کے لیےان چیزوں میں ہے کسی چیز کواستعمال ندکیا جائے البتہ ٹمیشو پیراستعال کر سکتے ہیں۔

# استنجاء کے بعد لوٹے میں یانی حجوڑ دینا:

بعض لوگ استنجاء کرتے وقت لوٹے میں یانی حچیوڑ دیتے ہیں ،استنجاء کے لیےلوٹا بحراءاور پھرآ دھایانی لوٹے میں جھوڑ دیا، تجربہ میہ ہے کہ جب کوئی خرائی اور بیاری چلتی ہے تو وہ پوری دنیا میں ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، چنانچہ دنیا کے جس علاقے میں بھی جانا ہوا، پیمرض ہر جگہ یایا، جا ہے وہ یا کستان ہو، ہندوستان ہو، ایران ہو، سعودی عرب ہو،اور بیمرض مردوں میں بھی ہوتا ہےاور تورتوں میں بھی ہوتا ہے۔

## استنجاء کے بعد یانی بہادیں:

# یانی بچانے کے دونقصان:

ال پانی کو بچا کرر کھنے میں دونقصان ہیں:

ن ایک بد ہے کہ یہ اندیشہ ہے کہ اس پائی ٹیس چو ٹیماں یا چھپکی و فیرہ گر کر مرجاۓ ، گھر بعد شمن جائے والاقتحش اس پائی کو بغیر و یکھے استعمال کر لے تو اس سے اس کو آگیف ہوگی۔

و در انقصان بید به که جب کونی مخض کوئی برتن افعات به واس کے ذہن میں کے بیش میں کے بیش میں کہ بیٹ الحلاء کے دہن میں کہا ہے اور ان بورگا۔ جب ہم بیت الحلاء میں اور کا افغار کے دہن الحلاء میں لو افغار کو ان اور کا افغار کو ان اور کا افغار کو ان افغار کو ان کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا ک

معًاشيت ينديون

ا میا تک یتا جلا کداس میں تو یانی ہے ؛اس وقت وہ لوٹا ہاتھ سے چھوٹے لگتا ہے ،اس کے نتیجے میں دوسر کے خفس کوایڈ ایجھی ہوئی۔ ذبحن اس کا پریشان ہوا ،اورا گروہ لوٹا ہاتھ ہے چھوٹ گیا تولوٹے کو بھی ضرب پیٹی اور جو ہائی گرااس کا بھی نقصان ہوا، آپ کی ذراس بے احتیاطی اورغفلت ہے کتنے نقصان ہوئے ،اگر ذوق ہی سیجے نہ ہو بکر آخرت ہی نہ ہو تواس کوان چیز وں کی طرف توجیبیں ہوتی۔

# میرے کرے میں صفائی کا اہتمام:

میں آپ کوایک عجیب بات بتا تا ہوں وہ یہ کہ میں اوپر جس کمرے میں بیٹھتا ہوں وہ ہروقت جاروں طرف ہے بندر ہتا ہے، کوئی کھڑ کی کھلی بوئی نہیں رہتی ، حالانکہ اس میں بوقت ضرورت بتمال بھی جلانی پڑتی ہیں اگر کسی وقت بتی چلی جاتی ہے اس وقت درداز ویا کھڑ کی کھولتا ہوں مگر جب درواز دیا کھڑ کی کھولتا ہوں تو عجیب منظرنظر آتا ہے، وہ عجی منظر یہ ہے کہ ہمارے گھر میں صفائی کا بہت اہتمام ہوتا ہے گر جب میں درواز ہ کولتا ہوں اور سورج کی روشنی اندرآتی ہے تو میں کمرے میں دیکھا ہوں کہ کہیں چیوٹی مری بڑی ہے، کہیں کوئی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی میں۔ان کودیکھ کرمعلوم ہوتا ہے که بیبان توبالک بھی صفائی نہیں ہے،سب کھفظر آرہاہے۔

# قلب میں روشنی ہونی جاہے:

اس سے پیسبق ملا کہ اگر قلب میں روشنی نبیں ہےاور فکر آخرت نبیں ہےصفائی نہیں ہے تو پھردنیا بھری خرابیاں، نقائص اس دل میں ہوتے ہیں، لیکن نظرنہیں آتے۔اگر کرے میں اندھیرا ہوتو پھر کمرے میں سانب ہوں، چھو ہوں، کا ننے ہوں، کچھ بھی ہو، وہ نظر نہیں آئیں گے اورا گر کم ہے میں اُحالا اور دوشیٰ ہوتو اس میں مری ہوئی جیوٹی بھی نظرآئے گی جوں اور کھٹل بھی نظرآ ئیں گے۔ یہ باتمی جو میں بتارہ ہوں، عام ندان کے مطابق سے بھیا جاتا ہے کہ بیضنول باتیں میں، بیاس لیے بھیا تا ہوں کہ قلب کے اندر صفائی ٹیس ہے، ہاں اگر کھر ہواور قلب میں صفائی ہوت پتا چلے کہ یہ کتی امہم باتیں ہیں۔ بہرحال، استنجاء کے بعد لوٹے میں پائی بھاکر تدرکھا کر س، اگریخ جائے تو اس انی کو بہادی۔

#### ۇعاء:

اب و ما افر مائیں کہ یا اللہ اہم سب کوچی معنی شن مسلمان بناوے لگر تو خرت عطاء فرما دے مثل و گئی ترفت عطا فرما ہے۔ آخرت کو بنانے کی اگر عطا فرما ہو آپا ہے جہت اور اپنچ میں بیسی تحصی اللہ علیہ و ملم کی عجت عطاء فرما ، و نیا کے مسافر خانہ ہوئے کا استحضار عطاء فرما ۔ یا اللہ او نیا کی فوتوں کو آخرت کی فقتوں کا فہونہ بنا، کہ جب ہم و نیا کی فعیش دیکیتیں اور استعمال کر میں قریا اللہ اجنت کی فقتیں ہاؤ تا جا کیں اور گھران کا شوق اور ان کا طلب اور ترب عطاء فرما۔ ان اعمال کوکرنے کی اتو لئتی عطاء فرما یا جو بخم سے بچا کر جنت شن سے جانے والے جوں ، یا اللہ این براتحالیوں اور کتا ہوں سے ہماری حفاظت فرما

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد و على اله وصحبه اجمعين والحمدلله وب العالمين.





وتحظ فقة إحقرة عظم خفراتيس مقى ريث يداعم تقار شادلال

> وسور کتائی کمکن

باظـــآباد؟ \_ كابى ٢٠٠٥،

7 ملاقات اورأني توانيك آداب بمقاً: ٥٠ جائع محد دارالافنا، والارشاد ناهم آبادكراجي يوقت الما العدم العدم وعصر مان فطي مجلد تدام شعبان ١٣٢٥ نج مطيع: 🛪 🔻 حسان پرزندگاه کريس فون: ۱۹۰۹ ۱۹۳۰ - ۲۹ ه قون: ۲۳۳۱۱-۱۲۰ فیکس: ۱۲۳۳۸۱۳-۱۳۰

#### THE PARTY OF THE P

#### وعظ

## ملا قات اور ٹیلی فون کے آ داب

ٱلحَمْدُلِلَهِ تَحْدُدُهُ وَنَسْتَعِيْدُ وَنَسْتَعِيْدُ وَنُولِينَ بِهِ وَنَقَرِكُمْ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورُ الْفُيسَا وَمِنْ صَيَّاتِ أَعْمَالِكَا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَمُنْ عِبْدُ لَلْ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَنَشْهَدَانُ لاَ اللَّهُ اللَّهُ وَحَدَدُ لاَنْشَرِيْكُ لَهُ وَنَشْهِدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَيْ اللِهِ وَصَحْبَةً أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ إِللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ.

## آ داب معاشرت کے دواُصول:

آن کل ہم ٹیں ہے بہت ہے جنرات کومعاشرت کے آواب کا علمتیں، کدو کیا آواب میں؟'' آواب معاشرت' کا مطلب ہے'' جینے کے طریقے اللّٰ بھا آن اُن اِنا اَاا اُنْ تَا بیٹیسنا، رہنا سبنا، گوگوں کے ساتھ تفلقات رکھنا ، ان سب کو کس طرح آنجام دے؟ اس کے لیے اصول مجھے لیں:

پہلااصول بیہ ہے کہ انسان آ نا جانا اُٹھنا بیشنا اور دوسرے سے میں ملا قات اس طرح کرے کہ اس کے بتیجے میں نہ اس کی ذات کو تکلیف ہواور نہ ہی و دسروں کو تکلیف پہنچے۔ دومراامول مدے کہ ذاپاوقت ضائع ہوادر دومروں کا دفت ضائع ہو۔ یہ تو اصول میں البتہ اس کی جزئیات فیرتھور میں۔ حضرت تفانوی رحمہ اللہ تعانی کا ایک رسالہ ہے'' آ واب المعاشرت'' اگر اس رسائے کو کمل پڑھایا جائے ادر اس میں بڑار مثالیں بھی تھی ہوں، بجرجی ودخالیس بی میں۔ زندگی کے آ واب کا معالمہ ان مثالوں میں مخصرتیں رسے کا بلکہ جب الشرقعالی بھیرت حظام فریائے ہیں تو انسان کو بیا تکل جاتا

# عمل کے لیے فکر کی ضرورت:

ے کہ بدکام جھے کس طرح انجام دینا جا ہے کس طرح نہیں کرنا جاہے۔

آواب معاشرت کے بدوا اصول تو ش نے بتادیے۔ لیکن جب تک انسان لگنا خیرل اور محنت نہیں کرتا کوشش نیمیں کرتا اور اس کے اندر گھڑ نیمیں ہوتی تو اس کو پنا تھی نیمیں چلٹا کہ یمی بیاب ان اصولوں کے خلاف کر رہا ہوں یا نیمیں۔ اس کی ایک دومشالیس جن میں بہت نرا دخفاف ہوتی ہے ووقاد تا ہوں۔ میں بہت نرا دخفاف ہوتی ہے ووقاد تا ہوں۔

## ملاقات کے دوسبب:

آپ کوکی ہے ما قات کے لیے جانا ہے، اس ما قات کی دود جیش ہو تکی ہیں، ایک بیر کرآپ کو اس محض سے کوئی کام ہے، دومرے بید کد صرف ملاقات کے لیے اور مجت کا حق ادا مرنے کے لیے جانا ہے۔

# نيك لوگوں ت تعلق ركھيں:

ب و یحبت نیک بی لوگول کے ساتھ رکھنی جا ہے۔ حضور اقد س ملی الله علیه و کلم نے ارشاد فر بالا:

لا باكل طعامك الا تقى (منداحد،مندطيالى)

، تیرا کھانا صرف مثقی آ دمی کھائے ، کوئی دوسرا نہ کھائے۔ مثقی ہے مراو زیادہ شیج 

# حضور صلى الله عليه وسلم كى ايك دُعاء:

ا كيدومرك مديث ش صنودا قدّر صلى الندما يدمكم كاارشاد ب: "الْحُطَوَ عِسْدَتُحُمْ المُصْالِحُوْنَ وَاكُلُ طَعَامَكُمُ الْاَبْوَازُ وَصَلْتُ عَلَيْكُمُ الْمُعَارِّجُكُهُ" (ابن بادِيرُثِخالزواند)

یدور حقیقت ذعاء ہے کہ آپ کے یہاں روز ودار لوگ ایپ روز سے انظار کرتے رہیں اور ٹیک لوگ آپ کا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے آپ کے لیے رہت کی ذعاء کرتے رہیں ۔۔۔۔۔۔اس صدیت شم سے فرمایا کہ روز ودار لوگ آپ کے پاس افظار کیا کرتی ۔ یہ جب ہمکتا ہے جب آپ کا تعلق روز وداروں کے ساتھ ہو۔ کیونکہ تعلق کی طیاد پر وہ آپ سے ملاقات کے لیے آئے اور آپ نے ان کو افظار کی کرنے کی وگوت دے دی، اس طرح بیا فظار کرانے کی سعادت آپ کو ماصل ہوگئی۔

#### افطاری کی دعوت کے نقصانات:

آج کل جوافظاری کی دعوت کی رسم چل پڑی ہے، وہ غلط ہے اس رسم کاسب سے

پر انقسان یہ ہے کہ مغرب کی جواعت جاتی وہ قطاری کی غرض ہے جواؤگ روع تی گائے آ در محالت تھیں وہ مغرب کی نماز بھا عمت بہر سال چھوٹ جاتی ہے۔ جسی ہیں آتا پائی الگ بھا عت کر یو واقعت قرض جوجاتی ہے جب ایک نے افضاری کی دومری خرابل اس کی یہ ہے کہ یو واقعت قرض جوجاتی ہے جب ایک نے افضاری کی دوموے کردی واقع سے بہر بہتر ہے کہ جب اس نے خام کی واقعت کی ہے آوا ہے کہ جہ دومرا لوگ کی دوموے میں داس مرتز کے بہر اس کی دوموے کے بیا اس ان کر کہ یہ ہے کہ دومرا لوگ دومؤدی یہ موسے پر مجبور کرے آتا اس کی واقعت کھا لیجے اور فود کو کی واقعت مست تیجے۔ کہ واقع دی یہ موسے پر مجبور کرے آتا اس کی واقعت کھا لیجے اور فود کو کی واقعت مست تیجے۔ کہ عام طور پر لوگ اس لیے دو مقربی کرتے ہیں کہ یہ بی بادر میں اماری واقعت کرے گا۔

# تههارا کھانانیک لوگ کھائیں:

اس دُعاد میں دوم (جملہ یاد اُشافر مایا: 'واکل طعامکم الاہواو'' آپ کا کھانا نیک گو گھا کی میں۔ یہ جب ہی ہوگا جب آپ لوگوں کی دوتی نیک لوگوں کے ساتھ چوگی، بھر نیک لوگ ہی آپ کے پاس آئی میں گے۔ وہی ٹیک لوگ آپ کے پاس کھانا کھا کی گے۔ جب آپ بھی نیک جو گھا اورآپ کے دوست بھی تیک ہو گھا اورآپ کے پاس ٹیک لوگوں کی آمدووفٹ ہوئی تو پھر فرضے تمہارے لیے دھست کی دعا کی کرنے تیس کی حضرت موانا ناہرادائیق صاحب مظلیم لطفے کے طور پر اس دعاء پر فراتے ہیں کہ ''اکمل طعامکیم الاہوا و''سخین تمہار کھانا''ابراز'' ہی کھا تا رہ۔۔

## نيك آدمى مع عبت ايمان كى علامت:

بہرحال بات میں چل ردی تھی کہ معاشرت کے آداب کیا ہیں؟ لیک ادب میرے کہ کمیں آنے جانے میں شاہیے آپ کو تکلیف مواور شدوم سے کو تکلیف مور ووطا قات تکلف کا باعث ند ہو۔ اس لیے جب آپ کی سے طاقات کے لیے ہائیں گرتو پانے کے دوسب ہوں گے ایک سے کرآپ کی کام سے ان کے پاس ہوا ہے ہیں۔ دوسرے پرکم صرف طاقات ہی تعصود ہے۔ ٹیک آدی کے پاس صرف اس لیے جانا کہ یہ ٹیک ہے، اس سے کوئی رشویس ہے کوئی اور شیائیس، ادورا سے دنیا کا کوئی کامٹیس۔ بلکہ اس سے مرف اس لیے طاقات کے لیے جارہ ہیں کہ دوائشکا کیک بندہ ہے، سے اس کے ایجان سے کائی اور شیوا ہونے کی طاحت ہے۔ مدیث شریف میں فرمایا: رجلان تعابا فی اللہ اجتماع علی ذاک و تفوظ علیہ (شنش طیہ)

میٹی جو دو فیض عرف اللہ اجتماع علی ذاک و تفوظ علیہ (شنش طیہ)

طاقات کرتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں، قیامت کے دوز اللہ تعالی ان کو اپنے عرش کے

مائے عرب کی عرف علیہ ان کو اپنے عرش کے

# كى كام سے ملاقات كے ليے بہلے وقت لين:

بہر حال اگر آپ کوئی دوسرے کے پاک کی کام سے جانا ہے وہ اس کا طریقہ یہ
ہے کہ اگر پہلے سے اس کو اطلاع کرنے کی اور طاقات کے لیے وقت کی تعیین کی کوئی
صورت ہوئی ہوئی ہوئی گئی اطلاع کے اور بغیر وقت کی تعیین کے اس کے پاس نہ
جائی ہے۔ جائے گئی فون کے ذو بعید کام جائی سکتا گئی۔ جائے کی گھڑ وورت نہیں چیزات موجود
ہوئی گئی فون کے واب آپ کوئل جائے گا۔ ادار اگر کیلی فون کی ہم برات موجود
ہوئی تھر فط یا کیلی فون کے ذریعے یا کی اور ذریعے دقت محمین کریں کے فلااں وقت
میں ہم فلال کام کے لیے آتا جا جائے ہیں، کی دوسرے کے پاس کی کام کے لیے جائے
گائے طریقہ جائے گئی فون کے ذریعے یا کی اور ذریعے دوقت محمین کریں کے فلال وقت
میں ہم فلال کام کے لیے آتا جائے جائے ہیں۔ کی دوسرے کے پاس کی کام کے لیے جائے
گائے طریقہ جائے داریعے معاشرت کا حصرے۔

اظہارِ محبت کے لیے ملاقات کے لیے اطلاع نیے کی ضرور تنہیں: اور اگراس مخص کے کی کام ٹین ہے، بلکہ صرف جبت کے اظہار کے لیے ملاقات

اوراگراس مخض کے کو گام ٹیمن ہے، میکس شریحیت کے اظہار کے لیے اطاقات کے لیے جارے میں قال صورت میں آرام اور بھتری ای میں ہے کہ پہلے ہے وقت کے کوئی تیمن ند ہور بلکہ اچا تک سطے جا میں .....ال اچا تک جائے میں بہت ہے نائے ۔۔۔ جو از

(آ) ایک فائدہ یہ ہے کرا گرآپ وقت دی لیتے رہے تو اس کا نتیج یہ ہوگا کہ آپ

نے ان کواطلاع دی کہ میں آنا چا چاہوں، انہوں نے کہا ہیں آج قار غانجیں ہوں ،کی

اور دن آپ طاقات کے لیے آب ہے۔ جب وہ فارغ ہوئے تو آپ فارغ نہیں ہمی ان

کو طاقات سے عذر اور بھی آپ کو طاقات سے عذر ساور آگر بالطلاع کے وہے

پی سے تو اظہار مجت کا کام تو ہوں ہوجائے گا۔ پیونکہ اگر جانے کے بعد طاقات بھی

ہوگئی جب تو طاہرا ہو بیت کا کام تو ہوں ہوجائے گا۔ پیونکہ اگر جانے کے بعد طاقات بھی

مرف طاقات کی مصورت کی مقصورت میں مقصد پھر بھی پورام تھیا۔ اور اگر طاق میں

مرف طاقات کی مصورت کی سرمت میں مقصد پھر بھی پورام تھیا۔ اور اس کی وجہ

اور زیادہ مجت بر سے گی۔ اس لیے کہ اس کو خیال ہوگا کہ یہ ہماری طافر آپ نیس

اور دیادہ مجت بر سے گی۔ اس لیے کہ اس کو خیال ہوگا کہ یہ ہماری طافر آپ نیس طے پھر بھی

## ڈاکٹرعبرالحی صاحب وحمداللہ تعالی کے پاس بلااطلاع جانا:

حضرت ذاکر عبدائی صاحب رحمدالله تعالی کے یہاں سرف ان کی زیارت کے لیے جب بھی جانا ہوتا ہے تو مل پہلے ہے تھی تیس بتا تا کہ میں آر ہا ہوں۔ حالانکا۔ ٹیل فون کی بڑی مہوات موجود ہے۔ بس اچانک ان کے گھر پر بیٹی گئے اگر موجود میں تو ملاقات ہوگئی۔ اگر موجود تیں تو پیغا م چھوڑ دیا کہ ہم آئے تھے۔ اب بیرہ تا ہے کہ جیسے ہی ہم وائیں گھر پہنچ تو ان کا کیلی فون آ جا تا کہ بہت افسوں ہوا کہ آپ تشریف لا کے، ملاقات نہ ہوگئی، میں کہتا کہ بُن ملاقات ہی مقصود تخی، ذعاء کر دیجے، ہم بہی کافی ہے۔۔۔۔۔بہر حال بھرف ملاقات کے لیے جانا ہوقاس میں وقت ٹیس لیمانیا ہے۔۔

## اجا نک جانے کا فائدہ:

## حفزت مفتى محد شفيع صاحب رحمه الله تعالى كااجا مك آجانا:

ایک مرتبه حضرت مولانا مفتی مجرشفتی صاحب رحر الله تعالی اوپا یک مجلس میں استرون الله تعالی اوپا یک مجلس میں تشریف لے آئے ایک دوست نے زور ہے کہا کہ: 'جمان الله افعد فیر مرتبر ہے، یہ تا آخت نا گہائی ہے، چوچاہ کہ کہ وہ اس کے گاور جس کی کہتے ہوگی وہ اس اوپا یک آئے لا افعاد نے مرسر ترب کے گاور جس کا گھڑت میں مرسر ترب کے گاور جس کا گھڑت میں موسر ترب کے گاور جس کا گھڑت میں کو ان آخت نا گہائی '' کے گا کہ یہ کہاں سے اوپا یک معیب آگئی۔

### حضرت مولانا خيرمحم صاحب رحمه الله تعالى كااحيا تك آنا:

حضرت مولانا خرمحد صاحب رحمد الله تعالى كاليمعمول تفاكد جب بهي مانان س

کرا چی تقریف الات تو پہاں ضرور تقریف الات بھی ایما نیس ہوا کہ وہ کرا چی تقریف الات کے اپنا کے اپنا کے اپنا کے ا الاے بول اور پہال ندآئے ہوں، اور پھر جب می آئے تو بغیر اطلاع کے اپنا کے اپنا کے اپنا کے اپنا کے اپنا کے اپنا کے اور اپنا کے نظر پڑی کہ موانا تقریف لارم ہیں۔ اس وقت تی وقتی ہوتی ہوتی تھی۔ بہرهال جب کا اصول ہے کہ اپنیر بتائے ہوئے جب کے حقوق اوام کیکھے۔ اس سے کہ باخیر بتائے ہوئے جب کے حقوق اوام کیکھے۔ اس سے کر اور فرج ہوتے ہوئے جب کے حقوق اوام کیکھے۔ اس سے

## جانے کی بجائے فون سے کام لے لیں:

البت کی کام ہے دور سے کے پاس جانا ہوتو وقت لے کر اور اطلاع دے کر پھر جا کیں۔ بغیر اطلاع کے جانے ہے خود بھی اذیت اور تکلیف میں جتلا ہوں گے اور دومرے کو جی تکلیف میں جتا کریں گے۔ پھے کا محی تقسان، وقت کا محی انتسان اور مشقت اور تکلیف اور پر بینانی الگ ہوگ ۔ بلدا کر فیلی فون کے ذریع کام ہومکا ہے تو جانے کی تکلیف بھی مت کیجے اور اگر فیل کے ذریع کام ہومکا ہے تو ٹیلی فون بھی استعمال
سند تھے۔

## ٹیلی فون کی بجائے خط کے ذریعہ کام لیں:

اگرانسان می عقل ہوتو اس کو بات جھائی ٹیمن پر تی کیونکد جب عقل میچے ہوتی ہے تو وہ میں شریعت کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے شرکتا ہوں کدا گر خط کے ذرید کا م چل سکتا ہوتو کیلی فون استعال نہ تیجے۔ یہ بات اس وقت بھو میں آئے گی جب آپ دونوں کے درمیان مواز ندگریں کے مشال آپ نے خداکھا، وہ خدا سمجھن کے گھر میں بچنج کیل ۔ وہ تھمی اس وقت گھر میں موجود ٹیس۔ یا وہ قیمان وقت کی کام میں مشغول ہے، شال وہ نماز بڑھ در ہا ہے، یا صور ہاہے، یا کھانے چئے میں مشغول ہے، یا کس اور کا میں مشنول ہے، لیکن بہر صورت نطاس کے پاس پیٹی گیا، جب اس کواس کام ہے فرصت ہوگی وہ احمینان سے اس کو پڑھ لےگا۔

#### فون کرنے کے نقصانات:

لیکن اگرآ ب نے اس کو ٹیلی فون کیااور وہ گھر پر موجود نہیں تھا تو آپ کا ٹیلی فون ضائع عما،اب مدے کداس کے لیے 'جمیسی '' یغام چھوڑ و کدان صاحب کو سمیسی وے وینا، اب ہوتا یہ ہے کہ جس کوفون رمیسی و یا وہ بھی بھول جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک صاحب کو ٹیلی فون کیا وہ گھرینہیں تھے، میں نے کہا کدا جھاان کو بتادینا کہ'' رشید احمر'' کا فون آیا تھا۔ میں نے اپنے نام کے ساتھ مفتی نہیں لگایا، ووتین روز گز ر گئے ،ان کا فون نہیں آیا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہ ایسے آ دمی تونہیں ہیں۔ان کوتو جا ہے تھا کہ جلدی ہے جھے ہے بات کرتے۔ دوتین روز کے بعد یا توان کا ٹیلی فون آیا میں نے کیا توان ہے میں نے یو چھا کیابات ہے؟ آپ کو بیغام نہیں ملا؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے بیہ يغام ملاتفاك: "مسررشداحم" بات كرناجات جي - ميس في سوحا كدمير عبايخ والول میں "مشررشیداحد" تو كوئى نبیں ہے، بہت سوچار باليكن بات سمجھ ميں نبيس آئی۔ اس واقعہ کے بعد ہے میں نے اپنے نام کے ساتھ ''مفتی'' نگانا ضروری بمجھ لیا ہے، تا کہ نوگوں کو تکلیف نہ ہو کیونکہ اگر ویسے ہی صرف نام بتادینا ہوں تو لوگ''مسٹر'' ہی سمجھتے ہیں اس لیے کدونیا میں مسٹرزیادہ ہیں مولوی اور مفتی کم ہیں اس لیے اگر کوئی''رشید'' بتائے گا تو''مسٹررشید'' بی ان کی زبان پرآئے گا۔ دل میں بھی''مسٹر'' بی جائے گا۔ ہبرحال ٹیلی فون کرنے میں ایک مذفضان ہوتا ہے کہ ان کواطلاع ہی نہیں ہوتی۔ جَبُه خط مين ميدونول ﴿ يُمْ بِهِ مُوجُود إِنِّ ، أيك مِهِ كُدوه خط مُتَوِّب اليه يُوضَر ورسلَّ كَا ، أكر اس وقت نہیں ملاتو دو جار گھنٹوں کے بعدل جائے گا۔

## ٹیلی فون کے ذریعہ دوسرے کو تکلیف:

ورم افرق بید ہے کہ جم وقت آپ نے ان کو نکیا فون کیا اہل وقت دو صاحب
موجود تے ادر افرق بید ہے کہ جم وقت آپ نے ان کو نکیا فون کیا اہل وقت دو صاحب
کی جلدی ہوا در ان کا در نے آپ ہے بات بھی کر لی ابھر سکتا ہے کہ ان کو اس وقت کی کا ہم
کی جلدی ہوا در ان کا در نے آپ وقت مان جزائے کہ وجہ سے ان کو تکلیف بور کے ان اور آپ
تکلیف کا سب آپ ہے ، مثل آس کو چیشاب کی حاجت ہے اور تین وقت میں آپ کا
نماز کا اور بھاعت کا وقت ہے ، اس وقت آپ کا فون آگیا ام اب یا تو آپ سے معذر رت
کرے کہ انجی جماعت کا وقت ہے ، ابور میں فون کرتا ، یا بھاعت کی نماز چھوڑ کرآپ کا
فون آپ میں بوت کی فون آپ کے لیون کے کہ دول کے کینچ کے بعد سے مورور کرآپ کا
فرمت بوال کو کول اس کو کولا جائے اور فورا اس کو پڑھا جائے بکہ الم طبیقان سے جب
فرمت بوال کو کول کر پڑھ گیں۔

## ٹیلی فون کی وجہ ہے کھانا چھوڑا:

میلی فون میں اکثر بیعی ہوتا ہے کہ جس کو آپ نے فون کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ابھی کمانا کھار ہا ہے اور کیلی فون سفنے کے لیے کھانا چھوڈ کر آنا پڑتا ہے، خط میں یہ تکلیف میم نیس ۔

تیرا فرق ہے کہ گیش اداقلت نگی فون پر آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ آئی اہم ادر خروری ہوتی ہے کہ اس پر بھی فور کرنا پڑتا ہے اور موق کر جواب دینا ہوتا ہے، نگی فون پرسو سے کا وقت اور موقع ٹیس ہوتا۔ یک فور آج اب دینا ہوتا ہے، جممی کا تیجہ ہے ہوتا ہے کہ بیش ادقات نگی فون بندکرنے کے بعد خیال آتا ہے کہ لیے بات اس طرت

m2)

کہنی چاہیے تھی اور فلاں بات کہنی تھی، دو تو کہی نہیں اور اگر خط سامنے ہوگا تو اطمینان ہے اس کو پڑھ کرسوچ کر فور و فکر کے بعد پورے طور رسیج جواب کھیے گا۔

## ئىلى فون پر بات غلط سجھنے كا حمّال:

چوقافرق بے کہ ٹیلی فون پر کی نے آپ ہے بچھے بو چھاتو ہوسکنا ہے کہ آپ نے اس کیا ہات پورے طور پر بھی نہ ہواور جواب دے دیا ہو، جس کے اعرفظفی کا احتمال موجود ہے اوراگر خط سامنے ہوگا تو اس کو بار بار پڑھ کر بچھنا آسان ہے اور اچھی طرح بچھے کے بعداس کا جواب کھلاچائے گا۔

# ملی فون پرمسکلہ بتانے میں خطرہ:

پانچوال فرق یہ ہے کہ آگر کیلی فون پر کسی نے کوئی شرق سنلہ ہو چھا، اور آپ نے جواب دے دیابعد میں اس نے کہا کہ میں نے قواس طرح کہا تھا، اب یا تواس کے کہنے میں تلظی ، وگی ، یا آپ سے بچھنے میں غلطی ہوگی ؟ یا اس نے جان اور چھر کر بعد میں اپنا بیان بدل دیا کے ناگراس کا سوال اکھا، واسا سے موجود وودگا تو دواس کو بدل ٹیس سکا۔

#### فتوىٰ دينے كا أصول:

ای دجہ سے نوتی کا اُصول ہے کہ جس کا فند پرسوال ہود جواب بھی ای کا فذر پرہود یا ان کا فند سے شروع ہو۔ بقیہ جواب دومر سے کا فذر پر جلا جائے تو کی تھر ترین ٹیس ، کم از کم جواب ای کا فذر سے شروع ہود میں کا فند پرسوال ہے کیونکہ اگر جواب اس کا فند سے شروع ٹیس ہوگا تو ہوسکتا ہے کہ وہ فحض اس سوال کی جگ دوسر اسوال نگا دسے اور چگر ہیکھے چا چلے گا کہ آپ نے جو جواب کھا تھا اس کا سوال کیا تھا؟ بیاس وقت پتا چلے گا کہ جب اس کا فند پر جواب کھا جائے جس پرسوال ہو تیج بری سوال شن بیا نا کہ دے۔

### خطاور ٹیلی فون میں مواز نہ:

# مُلِي فون يرخرج زياده خط مين كم:

چینا فرق بہے کہ ٹیلی فون پر چیسا زیادہ فرج ہوتا ہے، خطا پر پیسے کم فرج ہوتے میں، اور ضائع بھی ٹیس جاتے جکیہ ٹیلی فون پر پیے بعض مرتبہ ضائع بھی ہوجاتے میں کیونکد اس کا بھی امکان ہے کہ آپے اکر ٹیار ٹیلی فون کر تا پڑے تب جا کر بات ہو۔

# صرف ضرورت کے وقت فون کریں:

البتدا گرخط سے کا منہیں چل سکا یا علاق کو دیا لیکن جواب میں تا نیر ہو گئی ، اور آپ کو جواب کی جلدی ضرورت ہے یا پر کہ کی ہے ایسی عجبت ہے کر اس کی آ واز منے کو کھی بی چاہتا ہے، ریڈ می ضرورت میں واض ہے لیکن ہے کا رعیت نیسی کر فی چاہیے اور طالب علم دیں کو تک سے عیت تائیمی کر فی چاہیے۔

## تجھی ذاتی مقصد ہے فون نہیں کیا:

شیں مو چتا ہوں کہ عمل نے بھی کی کواپنے والی مقصد کے لیے بلی فون کا پیائیس او بھی ادئیس آتا کہ میں نے بھی کی کو ٹیل فون کیا ہوائی ہے کہ دیا میں کو گئی ادارے بی میں مرس کو ٹیل فون کروں اوان تو لوگ خود دی اپنے مقاصد کے لیے ٹیل فون کر سے ہیں جھے لوگ ہے مسائل کے لیے ٹیل فون کرتے ہیں۔ اب اگر میں ٹیل فون کر وال گاتا ہے وہ کو دی کے مسلم کی خاطر کروں گا۔ پنا وائی کو تقصد ہوتا ہی میس سے جی کی خاطر یا وی مسلمت کی ضاطر کروں گا۔ پنا وائی کو گئی تعقیم ہوتا ہی کہ میس سے اللہ تعالی نے ایسا تی بنا ویا ہے ورنہ دوسرے حضرات کے تو بڑے تعلقات بھوت میں ایک دوسرے کو ٹیل فون کرتے ہیں بیزی خاط وائی ہے، بولی ہوئی ہے۔ بڑی دو کرتے ہیں ان کا موں کے اندر بوٹی ہیں۔ ہیں تو ان کا موں ہے بڑی وحشت ہوئی ہے کہ کیوں ان کا موں کے اندر وقت میں تھی تقد کر کی وقت کے قد کر کی چاہے۔

## يهلي خط، پھرفون پھرملا قات:

یو، بہر مال پہلے در بے بس خوب کرد بدی کام کیچے آلراس ڈر دیدے کام نہ ہو سکے تؤ پھر دومرے در بے بش غیلی فون ہے کام کیجے۔ البت آگر ان طریقوں ہے کام نہ چل سکتے تئے چھر ہے در بے بش طاقات کر کے کام کرائیں۔ بدطاقات انتہا کی مجدوں کی حالت بش کریں، اور طاقات کے لیے جانے ہے پہلے وقت لے لیں اور اطلاع کریں، پھر طاقات کے لیے جائے کے بیک نے ہے پہلے وقت لے لیں اور اطلاع طاقات کے لیے چلے گئے وہال جا کر معلوم بروا کہ دوصا حب مو بودیش میں وہ وقع تج پر لاقات کے لیے چلے گئے وہال جا کر معلوم بروا کہ دوصا حب مو بودیش میں وہ وقع تج پر تشویف لے گئے بین آپ نے ان سے طاقات کے لیے اسلام آبادے کراپئی کا مؤکیا (Z)

حمالت كى، چيما بھى ضائع كيا، منت اور مشقت برداشت كى، پريشان بھى ہوئے، اور كام بھى ئيس بنا- طالانكہ اسلام آباد شل میٹے میٹھے ذاكے ذریعیة جدید مقالسکتا تھے ہو كام ذاكر ذريعية بوسكل قداس كے ليے سزكيوں كيا؟ كيوں چيما بربادكيا؟ كيوں منت اور مشقت برداشت كى؟

## ڈاک کے ذریع تعویذ منگوانا:

حضرت تفانوی رحمہ اللہ تعالی نے بھی اپنی خانقاہ میں اُصول بنار کھے تھے، بڑا ہیتال تو وہی تھا، بیہ پتال اس کے ماتحت ہے۔اس لیے ہم نے وہیں ہے یہ أصول حاصل کیے ہیں۔ چنانچہ حفزت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے یاس کو کی شخص دوسرے شہر ہے صرف تعویذ کے لیے آتاتو آپفرماتے کہ واپس اپنے گھر جاؤاور وہاں ہے خط میں لکھنا کہ مجھے فلاں چیز کا تعویذ جا ہے۔ہم خط کے ذریعہ تعویذ بھیج دیں گے،کوئی دوسرا مخص حضرت والا ہے اگر یہ کہتا کہ حضرت! اب تو شخص آبی گیا ہے اب تو دے ہی دیا حائے ،حضرت والافرماتے کہ اگر میں نے اب تعویذ وے دیا تو شخص آیند و بھی آتا ہی رے گا اور دوسرول کو بتائے گا کہ دوسرے شہرے آنے والوں کوتعویذ دینے کا قانون تو نہیں ہے کیکن جو خص و ہاں پہنچ جاتا ہے اس کی رعایت ہو جاتی ہے۔ان کی اصلاح کی صورت یمی ہے کہ بیرواپس جا نمیں اور وہاں سے خط کے ذریعے تعویذ منگوا کمیں۔ ایک م تبه جب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوجائے گا تو یہ سب کو بتائے گا کہ اربے میاں! ہم گز وہاں مت حانا، بس ڈاک ہے تعویز منگوالو۔اس طرح وہ دوسروں کو بھی تبلیغ کرے گا۔ سب کی اصلاح ہوجائے گی۔ جب ان اُصولوں کی رعایت نہیں رکھی جاتی تو پیسا بھی ضائع ہوتا ہے وقت بھی ضائع ہوتا ہے محنت اور مشقت علیحہ و ہوتی ہے اور کام پھر بھی

#### معلومات كي بغير سفر ك نقصانات:

وصل اللَّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدثة رب العلمين.





وَعُظْ فِيْدَ الْعُرِمُةِ عَظْمَ حَمْرَاتُ مِنْ عَلَى رِشْنِيداً وَمُعَارِّدُالِدَةِالْ

> ناشىر كِتَاكِهِكَهُ

> نظمة وع \_ كريى مام.



#### وعظ

## بعض غلطيوں كى اصلاح

اَلْحَمُدُلِلَهُ لِنَحْمَدُهُ وَنَسْتَطِيفُهُ وَنُسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يُقِيدِهِ اللَّهُ وَلَمْ شَصِيلً لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِينَ لَهُ وَنَشْهَدُنَ لَا وَانْشُهَدُنُ لَا اللهُ اللَّهُ وَحَدَّهُ الاَصْرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلْهِ وَصَحْدِةً أَجْمَعِينَ.

أَمَّا يَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

## برى عادت جھوڑ نامشكل ہوتا ہے:

دو باتمی ہیں۔ البتہ دونوں کی نوٹیت ایک بی ہے، دو یہ کہ جب انسان کو کوئی عادت پر جاتی ہے تو اس کا چھوٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ خاص طور پر بری عادت، اچھی عادت جلدی چیوٹ جاتی ہے، لیکن بری اگر پڑ جائے تو دو بہت مشکل ہے چھوٹی ہے۔ اگر دِل میں گفر آخرت ہو، اور دین کی ایمیت بھوتو چھرتو چھوٹ جاتی ہے۔ ورنہ بہت مشکل ہے۔

## نماز میں ہاتھوں کوحر کت دینا:

اس کی دومثالیں بمیشد سامنے رہتی ہیں، اور ان کے بارے میں جمیشہ کہتار ہتا ہول

## اس مرض كاليك علاج:

## اس مرض كا دوسراعلاج:

۔ اگر زیادہ ہمت ہوتو ایسا کریں کہ دو رکعت نقل پڑھتے وقت جس کواپنے پاس 

#### لفظ' اللُّهُ' برِمد برُ هنا:

دو رکی بات بیسب کرتنی بار تجھایا ہے کدافظا" انڈنا پر مذہبی ہے۔ اگر آپ قاری

نیمی ہیں، تجھ یڈیمن جانے ہیں، اور کی قاری صاحب ہے آ آن کریم تی ٹیمن کیا ہے تو

مار آ کھی کے لیمن کر آن کریم کول کر دیکی لیمن کہ کی بھی پلفظا "انڈنا" پر مذہبی ہے۔ اقر آن

مرح لفظا" انڈ "پر بھی مذہبی ہے۔ لیکن آن کل کے مؤون الگوں وول الفظال کو مدک

مرح لفظا" انڈ" پر بھی مذہبی ہے۔ لیکن آن کل کے مؤون الگوں وول الفظال کو مدک

ماتھ کھینے ہوئے پڑھے ہیں۔ زیادہ میں کھینے اگر کینچا کتی تاہ ان وری آئی کہ دو تمی

ماتھ کینچ ہوئے پڑھے ہیں۔ زیادہ میں کھینچ اگر کینچا کین چھوڑتے ، آئی کی دو میں

میں نے معرکی اوان می آنو لفظا" انڈ" پر بھی مؤون نے مشخبی اور لفظا" انڈ" پر بھی مد

میں نے معرکی اور ان میں ہے کی پر بھی مذہبی ہے، اس کے بارے میں ایک دومرے

کو بھایا کر ہی اور جب مؤون ان ان ور سے تھی ہے۔ ان کے بارے میں ایک دومرے

#### اذ ان سننااوراس کاجواب دینا:

آیک مرض ہے کہ لوگ ند او اوان نے ہیں، اور داؤ ان کا جواب و بیے ہیں، اور نداؤ ان کا جواب و بیے ہیں، اور ندی اور کی دو اور اور اور ان کا جواب و بیا جواب ہے بین بیر مرض قوام اور خواص سب کے اغد پایا جواب ہے بین بیر مرض قوام اور خواص سب کے اغد پایا جواب ہے بین کی در ایک میں کہ در کا کام کا ن شک میں دو بیک میں گھر کا کام کا بین میں اور ان کی آواز کان پر پائی آؤ کام ہے کہ کو بین گھر کو کام کام کام کام کی اور ان کی آواز کی کر فور اور پر مر پر دہ پیر کھی تھیں، اور اگر کی میں مور ان کی آواز کی کر فور اور پر مر پر دکھ کیتے تھیں، اور اگر کی شرح اور ان کی آواز کی کر فور اور پر مر پر دکھ کیتے تھیں، اور اگر کی شرح اور ان کی آواز کی کر فور اور پر مر پر دکھ کیتے تھیں، اور اگر کیش جواب کی شرح بو گئے۔ کام کی خور کے بوگ کے دو گئے ہوئی دو کی بوتا کہ بین دیسا اور ان کی آواز کے تا کہ گؤر کی ایک تھی کی دو گئے۔ کے دائے گھر کے بوگ کے دائی کر کہتا ہے کہ گول کو کو کام کر کر ہے ہو گے۔ کے دائی کر کہتا ہے کہ گول کو کام کی کام کی کام کے دائی کر کے دائی کے کہتا کے کر کے بوگ کے دائی کر کہتا ہے کہ گؤر کے بوگ کے دائی کر کہتا ہے کہ گول کو کر میں کو گئے۔ کی میا کہ کے دائی کر کہتا ہے کہ گول کو کہتا ہے کہ کر کے بوگ کے دائی کہتا ہے کہ کر کے بوگ کے دائی کہتا ہے کہ کر کے دائی کو کام کی کام کے دائی کے دائی کے دائی کے دائی کی کھی کے دائی کی کام کے دائی کے دائی کے دائی کہتا ہے کہ کر کے دائی کے دائی کی کام کی کام کے دائی کو کہتا ہے کہ کر کے دائی کے دائی کے دائی کی دائی کی کام کی کام کے دائی کے دائی کر کے دائی کے دائی کر کے دائی کے دائی کے دائی کی دائی کے دائی کی کے دائی کے دائی کر کے دائی کے دائی کے دائی کی دائی کو کر کے دائی کی کے دائی کے دائی کر کے دائی کے دائی کے دائی کی دور کو کر کے دائی کے دائی کے دیائی کے دائی کے دائی کے دائی کے دائی کے دائی کی کے دائی کے دائ

## كس اذان كاجواب دياجائع؟

بعض ادقات بیرمال پیدا ہوتا ہے کہ آئ کل قومجد یں بہت صادی میں اور قریب قریب ہیں۔ ان کی اذان کی آواز پر مسلسل کا فی دیر آئی وہتی ہیں تو کیا تمام مساجد کی اذا فوں کو ساجائے ادوان کا جواب و پاجائے۔ یا کس کو تعمین کرلیں۔۔۔۔۔؟ اس کا حق جا ہے کہ یہ ہے کہ جس معجد سے اذان کی آواز سب سے پہلے آئے اس کا حق جا ہے کہ اس کا جواب وے دیا جائے تو سب کا جواب و سے کا حق اداء ہوجائے گا۔ تبذا میلی اذان کو توجہ سے شین اس کا جواب و یں۔ ادواس کے بعدۂ عا اگریں۔

#### الف اور مَدُ كي مقدار:

آیک بات موام کر بچھے کی ہے، دو برکہ الف اس کتا لها بوتا ہے؟ "الف" کی لبائی بس آئی ہوتی ہے کہ متنا وقت صرف ہو،
لبائی بس آئی ہوتی ہے کہ بیٹنی کہ انگل کے تحولے یا بند کرنے میں بیننا وقت صرف ہو،
بس بیننی دیر میں بندانگی محل بائے دو ایک الف کی مقدار ہے، الفظ الله "میں آبک الف
ہے، لبندالفظ" الله "کو ایک الف کی مقدار سک محتجین آبک الف سے زیادہ محتجینیا غلط
ہے۔ سند کی مقدار یا تو تین الف ہوتی ہے، بایا بی الف ہوتی ہے، ادر بعض حشرات
نے سات الف بحک تنوائش دی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ لفظ "الله" کر مذہبی سے جہیں کہ میں نے بتایا کہ لفظ "الله" کر مذہبی سے جہیں ا

## حجرِ اسود کے سامنے والے خط کی درتی:

الله تعالى كے بھے بہت برے کرم ہیں، ان سکس کے لیے ہیں ہے کہ قر امود کے است فرو کے است جو کرتے اور کے است جو برس کرم ہیں، ان بھران بود کے دو وقع موقع برشیں تھا، جہاں بودا چاہیے وہاں ٹیس تھا۔ یک کے خوری پر جو باہ ہوا کہ اگر میں اس کو بھر کرانے کی گوشش کرتا بول تو خودی پڑا ہوا تو ان کے بیٹ ہے موجا کہ اگر جیس وہال کی ہمانے بودال کے برب برب عاملہ کے خانج العلقہ اللہ بھر اس کے دی میں وہال کی ہمانے کی بیٹ میں اور ان کے برب براہ ہال کی ہمانے کہ اللہ بھر تھر جب براہ ہال کے است کہ المحد اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر کی برب براہ ہال کے است کے اللہ بھر اللہ بھر

چھوڑتے ہیں۔ میں اس

الله تعالى كى مدود يكھيے:

میں دیکے رہاتھا کہ جم اسود کے سامنے یہ خطائیز ھاے ایکن کی ہے کہوں ،اور کیوں خواہ مخواہ مصیبت میں بروں۔البند میں نے اتنا کام کیا کہ اسے خاص خاص لوگوں کو بتا تا رہا کہ یہ خط سیدھانہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ دفر مائی کہ ایک یا کتانی انجینئر جود بال میری مجلس میں آگر بیٹیا کرتے تھے، جب انہوں نے میر کی مد بات ی تو کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھک ہے، ضرور کری، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمادے۔ چنانچہ دو تمن عرب انجینئر جوان کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کو میرے پاس لے آئے ، میں نے ان کومجد حرام میں بیٹھ کر مجھایا کہ بہ خط اس طرح ہوتا عاہیے، یہ بات ان کی تبھے میں آگئی، جنانچہ ان عرب انجیسٹر وں نے بات اوپر حلائی۔ اور بات جلتے جلتے وہ بات شاہ فیصل تک نہنی،اس سے بنیح پیکام نہیں ہور کا۔ جتنے مشاخ میں، وہ سب ل کرشاہ فیصل کے پاس گئے،اور جا کران کو بتایا کہ بیرمسئلہ ہے اورہم نے خود حرم میں جا کرید یکھا ہے کہ وہ خط میر ھا ہے۔ شاہ فیصل نے ان ہے کہا كە يەخطات ئىسالول سے لگا ہوا ہے۔ اس سے پیلے آپ لوگوں كو ہوش كون نہيں آيا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حکومت تر کیہ کے زمانے سے چلا آر ہاہے، کمی نے خیال نہیں أبا-اب خيال آگيا تو انجينئز وں نے بھی وکيدليا اور بم لوگوں نے بھی دکيدليا كه يہ خط می نیس ے، چنانچاس نے اس کو حج کرنے کی اجازت دے دی ..... جب بادشاہ کی طرف ہے اجازت کی تب وہ خط می ہوا ..... رہب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس میں میرا كوئى كمال نبيس البرتعالي ني كام ليايه

لفظ"مُلّه" کی درسی:

روسری بات بیرے کہ عرب لوگ افظاد ممکنہ "کوانگش میں 'میکہ ""MECCA"

M

لکھا کرتے تھے، جامعہ ام القرئی، مکه مکرمہ کے ایک استاذ کا جھے تعلق ہے، انہوں نے ایک مرتبہ ججھےاہے پیڈیر خطاکھا، وہ پیڈیجھیا ہوا تھا۔اس پربھی پربکھا ہوا تھا'' جامعہ ام القرئ، ميه'' ميں نے لفظ ميکه کوکاٹ کر خط کھنچ کراس کے سامنے انگلش ميں لفظ "مُلَّه "MAKKAH" لكوديا-بس ادر كي نبيل كها- نداس يربلغ كي - ناقصيل بیان کی۔ جب وہ خط ان کے پاس پہنچا تو وہ خط لے کر''رئیس الجامعۃ'' کے پاس گئے، جو جامعهام القريل کے رئیس اور بڑے تھے۔ان کو جا کربتایا۔۔۔۔۔ تیجے بات ہوتو انسان کی عقل میں آبی حاتی ہے۔اگرعقل بھی صحیح ہو.....انہوں نے بہت تعجب ہے یار پارکہا: '' ایش میکہ، ایش میکہ، ایش میکہ،'' یہ 'میکہ'' کیاہے؟ مدکماں ہے آیا؟ انہوں نے فورا تھم دیا کہ جامعہ کے جینے پیڈییں، جن پر لفظا''میکہ'' لکھا ہے ان سب کوٹتم کیا جائے۔ ای طرح راستوں میں سراکوں پر جگہ جینے بورڈ ہیں بلکہ پورے سعودی عرب میں شاہراہوں مرجہاں جہاں''میکہ'' لکھناہواہان سب کوشم کیا جائے۔ چنانچاس کے بعد جب جامعہ کے نئے بیڈ چھیےاوران پر لفظ ''مُلّه'' کو درست کیا تو ان استاذ صاحب نے پچر جھے خوالکھا کہ آب کے توجدولانے سے اللہ تعالی نے بیرم فر مایا کہ سب جگہوں به لفظ درست ہوگیا ..... بعد میں'' رابطہ عالم اسلامی'' نے بھی اپنے رسالے میں اس کو درست لکھنے کے بارے میں مضمون لکھا ،اور بعد میں بیا جی بتا چلا کہ 'میکہ'' انگریزی میں شراب خانے کو کہتے ہیں، یہ سب انگریزوں کی شرارت ہے کہ مسلمانوں کے جو ندہبی نام ہیں،ان کو نگاڑ کر پیش کرتے ہیں۔

## لفظ 'مدینه' کی در تی:

ای طرح "مدین" کو آبدین" MEDINA" کی جین مالانکسی لفظ "مندین" MADINA" و تا چاہے کی ایل میں جہال دیکھود ہال آم (M)کے بعد إی (ع) کلما ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔ ای طرح لفظ "احر" ، م، اس کو "B" کے ساتھ "AHMED" لكصة بين، بيفاط ب مجمح لفظ أخمد "AHMAD" ي-

## باربارکہنا جاہیے:

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين.



وى فىيىلىقىرىنى غالمخركى تىرىشىدا كارتدار دارادادان

> ناشىر **كتابىگىگى** بىمتەرەپىدە

وعظائقة نابون كى تربيت كىي*ى كري*ن؟ -a:1 حاث معمسجد دارالافثاء والارشاد ثأهم آباد كراجي بوقت: ١٦٠ العدثما وعصر تاريخ طبع مجدد بري» شعبان ۱۳۲۵ ج مطية الله المعالم المنتقطين فون: ١٩١٩٩٩١٦٠ 2011-1947点所有证明 七次 قول: ٢١-٦٩٠٣-١٦١ فيكس: ١١٨٦٣٣٨١٢-٢١٠

#### ومخط

# بچول کی تربیت کیسے کریں؟

المَّحَدُدُلِلَهِ تَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْتُهُ وَنَسْتَعِيْدُهُ وَنُومِنُ بِهِ وَنَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ صَيَّاتٍ أَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُسْطِلً لَوْ وَمَنْ يُشْتِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَنَشْهَدُانُ لَا اللهِ اللَّهُ وَحَدَدُ لاَنْسُرِيْكُ لَهُ وَنَشْهِدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَمْ عَلَيْهِ وَعَلَى لا فِرضَعْيةً أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى

أَمَّا يَمْلَ فَأَخُونُ لِللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّبِخِينِ. بِسْمِ اللَّهِ الرُّحْسُوِ الرَّبِخِيرِ. يَتَأَيِّفُ الَّذِيْنَ آمَنُوا فَوْآ اَلْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ اَوَا وَقُوفُهَ النَّاسُ وَالسِّحِيرَةُ عَلَيْهِا مَلْئِكُمَّ عِلاَظُ شِهَادَ لَا يَعْصُونَ اللَّهُ مَا آمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمُرُونَ لا ٢٠٠ ـ ٢ )

> وین تربیت کے لیےاولا دیرلانھی برساتے رہو: رسول الشعلی الشعلیہ وکم نے نہایا: لامو مع عنهم عصاک ادبا واعفهمہ فی اللّٰہ (احر)

اولا د کو دین سکھانے اور دین دار بنانے کے لیےان پر لاٹھی برساتے رہوا ورانہیں

اللہ کے مطابطے میں ڈرائے رہو۔ الا ترقی الانجی پڑتی رہے، اظاؤ مت !''اویا'' کے مثنی میں'' ویٹی تربیت کے لیے'' اوب یہ ہے کہ وین دارہے ، اپنی اولا و کو اللہ کے بندے بنائیں۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ علی اللہ علیے دکم نے فرمایا کہ کوڈ االی جگدائیاؤ کرگھروالے دیکھتے رہیں۔ (عمیدالرزائی بطرزائی کیریم بیوٹی)

اورفر مایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر دم فرمائیں جس نے اہل وعمال کی دیخی تربیت کے لیے اے گھریس کو الانکایا۔ (ابن مدی مناوی، میپوطی)

جب بنچ گھر میں واخل ہول تو سب سے پہلے کوڑے پر نظر پڑے، گھر میں آتے جاتے کھیلتے کود تے کوڑا نظر آتا رہے، یہ رمول الله ملی الله غلیہ والم کے ادکام بتار ہا

## الله يرايمان بإواحكام الهيه سي غفلت كيول؟

یس میں سے کر برنا ہواں کہ دو بارہ ایک بارسی اسک بارش ہونا کہ ہاری ہا گے۔ بارشام سوچا کریں کہ الشاور اس کے انسان سے بالدی ہے کہ الشاور اس کے الشاور اس کے اللہ کا میں کہ اللہ کا میں اس حالما اقداع اللہ باللہ کی ہوئی معمول میں ہم اس کی کوئی معمول میں المحرارة ( تقر ماہیل ) فقد کم موان میں المحرارة ( تقر ماہیل ) فقد علیے وہا کہ باللہ باللہ باللہ کی اللہ باللہ ب

ٹیں کی پاک کے بیاں ایک چھوٹا سا چیو مکھا جس کی شلوار ٹخوں سے بیچنٹی چنکداس کے والدین خاص وگوں میں سے میں اس لیے میں نے پیاں سے فون کروایا کہ آپ کے بیچی کے شلوار ٹخوں سے بیچٹجی ایسے کیوں ہود؟ جمال ملا کہ پیچیوٹا ہے الاسٹک کا ازار في كول كي تربيت كيي كريس؟

بندے، کھسک جاتا ہے، شلوارینچے کو ڈھلک جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا علاج تو بہت آ سان ہے، بجے کو بہال بھیجیں میں اس کی شلوار کو آ وھی بیڈلی ہے کا ب دوں گا پھر تجھی بھی نہیں ڈھلکے گی۔ بھیجا ہی نہیں جب بچھ کرنا ہی نہ ہوتو ہزاروں آیات پڑھیں ، حدیثیں بڑھ لیں، کچھنیں ہوتا۔ حضرت لقمان علیدالسلام کاارشادے:

''والدکی ماراولاد کے لیے ایس ہے جیسا کیجیتن کے لیے یانی۔'( درمنثور ) آج کل تو لوگ بهی کیتے ہیں کنہیں نہیں مارومت، مارومت،اس طرح تو بچسیح نہیں رہے گا بیٹا بیٹا کتے رہو۔

میں نے بچوں کو مارنے کے بارے میں جوارشادات نقل کیے ہیں ان کےمواقع استعال اور طریق استعال کی تفصیل آخر میں بتاؤں گا ان شاء اللہ تعالٰی، ایسے ہی بلاسویے مجھے ماریٹائی ندشروع کردیں۔

#### تربيت ميں اعتدال:

اصلاح منکرات میں ایک بہت بڑی چیزا نی اولاد کی اصلاح ہے۔اس میں بھی اعتدال ہونا جا ہیے،اعتدال کااصل ہے حکم شریعت کا اتباع ،اس کا نام اعتدال ہے،اگر کوئی اپنااعتدال قائم کر لے کہ یہ ہمار ہے ہاں اعتدال ہےتو وہ قابل قبول نہیں۔ بیدد یکھنا بوگا كه ما لك كا تحكم كيا ب، اگركوتان كرتاب اصلاح نبيس كرتا تو مجرم بهوگا اورا گراصلات كرتا ب اوراس اصلاح مين ايها جذبه طاري موجاتا ب، ايها غصرة جاتا ب، ايس غیرت وحمیت محسوس ہوتی ہے کہ شرق حدود کی یابندی نہیں کرتا تو بھی مجرم مفہرے گا۔ اس لیے کہ بداینا کامنہیں، کام تو مالک کا ہے۔ اپنی عزت کے خلاف کوئی چیز نظر آ ربی ب،این مقام کے خلاف نظر آری ہے،این وین تصلب اورمضبوطی کے خلاف کوئی چیز نظر آرہی ہے، یا پیجی خیال آسکتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی اولا دکیسی ہے اور كيوں ان كى اصلاح نہيں كرتاء الغرض بديا تيس سامنے آجا كيس تو سوچنا جاہيے كہ ميرى عزت کیا چڑے۔ اللہ کا علم سامنے ہونا چاہیے کہ بیباں کیا علم ہے۔ ہم آؤ علم کے ہندے ہیں، تھم پڑٹل کرنے میں مزت رہے یا ہے توتی ہو کچو تھی فرق تیس پڑتا۔ بھی ویں ہیے کہ انسان اللہ تعانی کے تھم کا تالع رہے ، بیکی مذکفرے کہ ان کا تھم کیا ہے۔

#### اولا د کې تربيت والد کې ذ مه داري:

اولاد کی تربیت کے بارے میں پہلے آلیہ سنتہ بحد لیں جب تک اولاد نابائی ہے،
شریعت نے ان پر والد کو مائی بارے میں پہلے آلیہ سنتہ بحد لیں جب تک اولاد نابائی ہے،
حسب موقع کام لے، بنائی کو شرورت بوقو بائی کر ہے، کی نا جائز کام کی اجازت ہرگز
شدہ ، پورے طور پر ان کی گرائی کرے، شریعت نے اس کے ذمہ لگا ہے، بنائی کئی
کر فی چاہیے یہ بحث الگ ہے مگر بہر حال تصلب اے کہتے ہیں کر شریعت نے، والد کو
اولاد پر مسلم کردیا ہے وہ جروان کی اصلاح کرے جب تک اولاد نابائے ہے۔ جب
بائی جوئی فوشریعت نے اس کا افتیار قتم کردیا ہے، فیس مارنا جائز میں، دنیا فی شنیم اور

# صحح تربيت كااژ:

بچوں کوجیت ہے مجھایا جائے تو وہ بہت جلدی اثر قبول کرتے ہیں ،اپنے بچوں کی ایک دومثالیں بنا ناہوں:

# بچوں میں تصویر مٹانے کا جذبہ:

ہمارے گھریں اگر کونی چیز تصویروالی آ جاتی چیدے اچی و فیرو پعض دفد گوڑے وغیروکی تصویر ہوتی ہے قدارے بنے الرہ یول کیلتے چیدا کیل چو ہے پر شن چار ملیاں ٹوٹ پڑیں، ہراکید کا قناضا ہیاکہ شن اسے ٹوچوں گا، شن فوجوں گا، چیز ایک ہے چوٹی کی اور اس کی تصویر تو چئے کے لیے اس پر شن چار کیلے ہوئے ہیں، بچول شن تصویر

منانے کا بیجذ بہتھا۔

# بچی نے مرغ کی گردن تو ژوی:

چیوٹی پئی جوآئر پرادرمال کی گلی اور بھٹی الدی تھی ،اسے ایک وقد بخار دواہ ترب
ش ایک جوبو پیشک و اکثر تھے ، اس اے واکٹر کے پاس لے کیا۔ ان کی جر پر
پاسٹک کام رخ رکھا جواق ، بنگل اے ویکھنے گلی ، واکٹر نے مجھا کہ شایدا اس سے جسس ب
لیان پاتی ہے ، اس نے فورا پلا اور ایس سے نے سوچا ایک وائی چوٹی کی بنگ ہے ،گھر
سے باہر ہے جزائے بخارت کی بور ہا ہے اگر میں نے بیم رخ اس سے چیس کر اس کی
گرون تو وی اور بنگ نے اور ایک خاروائی ویک کو دوج کھر جا کر سے لیے برائے ہوں کے بھی کر اس کی
اس کی گرون تو دون ، جس نے کہا ہاں بیش انو رود اس نے وہیں تو دو کھر ہے کہتے ہے ابابی ا
بولی ، یو دکھے روی گئی گرون تو ذر دے کے لیے اور ڈاکٹر نے مجھا کہ رحیت سے لیے کے
لے دکھے روی ہے جبرائی اگل کول اور گرون تو دور ۔

# جائز ناجائز کی فکر:

بچن کا پیدهال تھا کہ کیلئے ہوئے کی وفعدان کا اختما ف جو جاتا کہ بیکا م جائز ہے یا ناجائز، چیے مفتوں کی جماعت ہو۔ جب میں کہتا کہ جائز ہے تو کرتے۔ ان کے بیہ حالات وکید کی کیر بہت تو تی ہوئی تھی۔

### آنگھوں کی ٹھنڈک:

یا اللہ! ہماری بیو یوں اور اولا د کو ہماری آنکھوں کی شنڈک بنادے۔ آنکھوں کی

خندُک کے معنی کیا ہیں۔ اس کے معنی رسول الله سلی الله علیہ والم نے یہ بیان فر مائے کہ یا اللہ ایر بیری اطاعت میں گئے ہیں اور میں اُنہیں جب تیری اطاعت میں ویکھوں تو میری تکھیں خندگی بوتی رہیں۔

## اولاد کی تربیت میں تفویض:

اولاد جب تک نابالغ ہواہے جبرا درست کرنے کوشش میں گھر دہنا فرش بے کین بالغ ادلاداددلاد کی ادلا دادراولاد کی وہ ایس پرشر بیت نے جرکا اختیار ٹیس ویا۔ ہم شیخ کرتا ہے، کہنا رہے، ان کے خاط کا سول پراظہار فرخ کرتا ہے، نارامنی کا اظہار کرتا رہے، اس نے یادہ کچھٹیں۔

سعادت كى ايك مثال:

مولا ناعبدالرحمٰن صاحب ك والدحفرت مولا نامنتي محد حسن صاحب رحمه الله لتعالى

نے جب بھی کھی کی بات پر اٹیس ڈا کا آؤ و ہیزی خوثی ہے دوسروں کو بتایا کرتے ہے۔
ان کے استاد مقرر ہوئے کے بعد ما ایک بادش و ہیں جا مداشر فیہ شمل تھم اواقت آپ
میرے پاس بہت جنے ہوئے توفیف ال نے بھیے کو گا برا العام ل کیا ہوں بہت خوش۔
کیے گئے: ''ابائی نے تھے ضبیت کہا ہے'' اپنے بچین کا تھی ایک جیسے قسم ہتا یا کہ بھی
ایک جارجے ت پر چنگ اڑا دریا تھا، میر مساتھ اور بھی گی لائے تھے مقرب کے بعد کا
دوقت تھا، ابائی کو بنا چل کی تو اور پوشریف نے آئے۔ بھے پوئر کر بنائی شروع کر دی۔
میں نے جھی چنگ مفرب کے بعد کا وقت ہے، اندھے را ہے، اور ابائی کی نظر بھی کچھر کو دو
ہاں لیے بھے بچھانے تیس ۔ میں نے کہا، ابائی ایش عبد الرضن موں۔ فرما کہ کہ

اولاد کی تربیت نه کرنا جرم عظیم ہے:

اولا وی کر بیت سر کر بار کی ہے ہے۔

ایک دا تھا ہے گیا تھ رہ کے کر گھانے ، بندول کو اسباق معرفت و سینے کے لیے

ایے واقعات طاہر فر بار ب بین کہ بدا اوقات والدین اولا وکو سدھار نے کی کوشش

کرتے ہیں ان کی تھی تربیت اور آئیس تھی وال وار بہت محت کرتے ہیں اس

کرتے ہیں ان کی تھی تربیت اور آئیس تھی وائی بیٹی باتی ہے اور اس کے بر کس بعض

ویں دار بنانے پر بکو بھی محت بیس کرتے باکل آزاد چھوڑو ہے ہیں اس کے باوجود

والدین اولا و پر کوئی شناجڈ بیس رکھنے کوئی بائندی نہیں لگاتے ان کی تھی تربیت اور تھی اور اس کے باوجود

میں دار بنانے پر بہتو بیش کسی سے بنائل آزاد چھوڑو ہے ہیں اس کے باوجود

کر اولا و پر پابندی نمیس رکھنی جائے ۔ آزاد چھوڑ ہو جائی ہے بائندی رکھنے سے اولاد

گھر اکر گڑ جاتی ہے باغی ہو جائی ہے دالہ یا سے ہنٹر ہو جائی ہے ایندی رکھنے سے اولاد
خوال ورسر ہے سے ان کاؤ بس کی جاتے ہیں۔ یا در کھے اپر تابھا کی تھیر بیدا ہو جائی ہے۔

اس کے دوخو و بو جو روی سرھر جاتے ہیں۔ یا در کھے اپر تابیس اٹھس ہے، ایے حالات

یمی پیروچنا چاہیے کہ مجمود اللہ قائل کے بندے ایس بندے کا کام بیہ ہے کہ ما لک تیج تھے میں ۔ مشرت کی تقسیل کرے آخ کی تقسیل کرے آگے اس پر تیجیہ مرتب ہونا یا نہ موال مال کے قبضے میں ہے، حضرت المراح الم بی بیوی کو، حضرت ابرا تیم ملید السلام اسے بیٹے اور ویوی کو، حضرت او طاحید السلام اپنی بیوی کو، حضرت ابرا تیم ملید السلام اسے بیا کو اور روسول الله مثل اللہ طاحیہ بیچا کو جماعت پر نہ اس کشاہ اسے وقافات سے اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے تحت اگر والدین کی کوشش کے باو جو واولا و تبدیری تو تبحی انہیں اپنی کوشش اور مخت کا بورا ابور المجرب کے ماہد تعالیٰ ان کی محت اور تربید کی کوشش ایسی کرنے اس پر مجمت بیش کرتے آز اور چواؤ دیے ہیں و مختوا اللہ بیت خت بجرم ہیں ان کی اولا ویکسی میں سرح جائے بہت برے اولیا ، اللہ بن جائیں تا بیش تو بھی

#### بچول كاول بنانے كاطريقه:

ید به معنی میں میں سیاست میں ہے۔

ایک تات روزانہ میں کریں ، چار پانچ منٹ محی کا فی میں گرنا غذیرہ ، روزانہ کو گی

ایک تات بر چوں کو سایا کریں جس میں تیک بندوں کے طال اوران کے و نیا می

ایھے تائچ ، ہر سے گولوں کے طال ہ اوران کے و نیا میں بہت تائچ کا جاران ہو، آخرت

کے قواب اور عذاب کا بیان ہو، جنے اور جہم کا بیان ہو۔ رحول اندشملی الند علیہ وسلم کی

سی ہدا اور آپ کے احوال طیب کا بیان ہو، ایتھ لوگوں کی حکایات ہوں چیسے مکایات
سیابہ نونی اندشون کی تھی کا بیان ہو، ایتھ لوگوں کی حکایات ہوں چیسے مکایات

ہیا ہے کریں ، مثال کے طور پر محتفر انہا کئی کہ کاب سایا کریں اگر کما ہا نہ ہواؤ زبائی
ہوگی ، تانم اعمال کا حساب کاب ہوگا، ہر سے لوگوں کو جہم میں چیسےکا جائے گا اس میس
کے کے عذاب ہیں، بل عمراط رہے گر زماہ دیگا۔

#### جہالت کے کرشے:

ديكھيے! آپ لوگوں كى كتنى رعايت كرتا ہوں، يە' ميل صراط' صحيح لفظ نہيں، اگر صحيح لفظ كبول كاتو آب لوك مجيس كييس مجيح لفظ بي "جسر" عربي ميں بل كو" جسر" كيت ہیں۔''صراط'' کے معنی ہیں'' راستہ'' تو جیسے آج کل کامسلمان دونوں کام کرتا ہے آ دھا مسلمان، آ دھاشید بنارہتاہے کچھادھرے کچھادھرے لے کرکام چلاتار ہتا ہا ہے ی بل تو لے لیا اردو کا اور صراط لے لیا عربی کا اور بنالیا'' بل صراط'' جیسے'' وُ عاء مجنج العرش'' واوسجان الله! مه نام بتار باہے کہ اس دعاء کوگھڑنے والا بہت ہی بڑا جابل تھا، الي بي كى في وُعالَم اس كانام ركديا" وُعاء جيله "اس كانام بى بتاربات كديكونى انتبائی درجه کا جابل بلکه اجهل تها، به جابل لوگ ایس ایس و عاشمی اور درودشریف ککھتے رہے ہیں اورلوگ ان چیزوں کو بہت خریدتے ہیں، بچھتے ہیں کداسے بر صالباتو نحات ہوجائے گی کچھ کرنے ورنے کی ضرورت نہیں بس یمی پڑھا کرو۔ان کی تجارت خوب چلتی ہےاس لیما پسےلوگ بہی سویتے ہیں کہ کیوں نہ کوئی وُعاء جمیلہ بنائی جائے ، کیوں نه کوئی'' درود ناری'' بنایا جائے۔ ناری کے معنی میں'' جنہم میں بھیجنے والا'' معاذ اللہ! ہو ورو داور بھسے جہنم میں، یہ جو بنائے والے اور پڑھنے والے ہیں ان کے عقیدے غلط ہیں انہیں تو شایداللہ تعالی جہم میں بھیج ہی دے گا اللہ تعالی و دوقت آئے ہے سیلے ہدایت عطا يفر ما دس ..

''بل مراط'' کوسرف بل ہی کہ دیا کریں، گرگوئی سیجھ گئیں جو بات برگز کی بگرگئی اب اے الفرتعالیٰ میں سرهارے یہ موجے ہے بات بھو بیس آتی کہ بل سراط کو کیا کہا جائے ، اگر کمیس'' جہم اور جنت سے پہلے جو پل ہے' ' قربات بہت کی ہوجائے گ غرض یہ کہ جب تک الفاقظ استعمال ٹیس کریں گے کوئی ٹیس سیجھ گا۔ تہشہ آجت کہتا شروع کریں اپنے گھروں بش بجھ احول منا ٹیس گیرجب وگ نہ جمعیس تو کہو یا کریں کہ یوہ بل ہے جھآپ''بل صراط'' کہتے ہیں۔ علم کافی نہیں استحضار ضروری ہے:

بچوں کی تربیت کا بتار ہا ہوں کہ انہیں بٹھا کر جاریا نچ منٹ تک مدیا تیں بتایا کریں محت ہے کہ دیکھو مٹاا جنت میں کیسی کیسی فعتیں ہول گی، کیے بہتر بہتر کھل ہوں گے، کیسے سانے ہوں گے، دعوب اور گرمی تو ہوگی ہی نہیں ندمر دی ہوگی ندگر می ، بہت خوش گوار بڑا اچھاموسم ہوگا، بڑا اچھاوقت گز رے گا ،عجیب عجیب مزے ہوں گے ، کھانے کیے کیے ہول گے ،شربت کیے کیے ہول گے محل کیے عظیم الثان ہول گے ، مجرجب الله کے صبیب صلی الله علیه وسلم کا دیدار ہوگا تو کتنا مزا ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو سارے مزے اس کے سامنے نیج در جج ہوں گے۔ بچول کو تفصیل بتایا کریں ، ایک بار بتانا کافی نبیس بار باران با توں کا تذکرہ ہوتارے کیونکہ بیبال علم مقصود نبیس اس علم کا دل میں اتار نامقصود ہے۔ ایک بارکوئی کتاب پڑھنے سننے ہے اس کے اندر جو کچھ ہے اس مضمون کاعلم تو ہوجاتا ہے تگرصرف علم کافی نہیں بلکہ وہ بات دل میں اس طرح اتر جائے کہ ول اس سے رنگ جائے علم کے مطابق عمل ہونے لگے۔ جب عمل ہونے لگے تو بھی چیوڑ نائیس کیونکد اگرچیوڑ ویا تو جس عمل پر چل بڑے ہیں اس میں ناغہ ہوتے ہوتے وہمل حچیوٹ جائے گا اورا گرمل جاری رہا بھی تو اس میں ہے روح نکل جائے گی ۔ فکر آخرت، الله كى محبت پيداكرنے والى چيز وں كوسو يتے ربناد كھتے ربنا تادم آخر ضروري بورندوه كيفيت ما قي نہيں رہتی \_

اندریں رہ می تراش دمی خراش تادم آفر دے قارع مباش (اسراویش تراش فراش میں گھر ہوداورم نے دم تک ایک کھو کے لیے بھی فارغ مست بو) لكربو، لكربو، أخروم تك لكربو-

# محاسبه ومراقبه کی اہمیت:

اولیا دائد اور بزرگ اینج تعظیمین کو جود ظیفے نتاتے ہیں ان میں سے ایک چیز بہت
زیادہ اہم ہے، دو پرزرگ اپنے تعلقی کو جود ظیفے نتاتے ہیں ان میں سے ایک چیز بہت
طریقہ بتانے کے چھومت بعد ہیں دیں ، چھوادر بتاویں بھر پچھومت بعد اسے بدل
دیں گرایک چیز المی ہے شیم رتے وہ بک جاری رکھیں کے دو ہے، دات کو سونے ہے
پہلے جاسرا دو مراتیہ کا سیکا سیاسی ہے کہ دات کو سوفے سے پہلے چیزیں کھنے کے
اعل کو سونے کہ چیزیں کھنے کیے گز رہے ہیں جو گھا ہوگیا بوال سے تو ہگر سے آبندہ
کے جھانظت کی ذیا دکر سے اور اگر چیزیں کھنے کئے سالم گز رکے تو اللہ تعلق کا مشکرا دا۔
کر سے بیٹا سے ہے۔
کر سے بیٹا سے ہے۔

مرا تبرکا مطلب یہ ہے کہ میر دویش کدایک دن مرنا ہے اللہ تعالیٰ کے مسامنے بیٹی جوگ اور چرکاور قع لی العجنة و فوریق فی السعیور ایک جماعت جنت شراودا کید جماعت جنم شمر، میراکیا ہے گاکس جماعت شم جاؤں گا، بیرسب موج کرفگر آخرت اور الشرقع الی کام ہے کو بڑھا کیں، اے' مراتب' کہتے ہیں۔

جو سکتا ہے کہ آپ میں ہے پیکواڈٹ بھٹ اوبر ہے وہ ل کے پاس پکو وقت دوکر آئے ہیں ، کی بیروں کے پاس پھرتے دہاا ہوا دہر صدیارت و بریان کی شال ایک ہے بیسے بودک کی شو برکر مد ، کمی اس کے پاس کمی اس کے پاس مثو بریدتی وہتی ہے۔ ایسے ہی دلاگ کمی کی بیر کے پاس کمی کی بیر کے پاس اس کا مزا کہ اے اس کا کر کا مزا کہا ہے اداد جرے بیکھوائش ہوتا ہے شاوحرے، بگر جاتے ہیں۔ بہوسکتا ہے کہ کیس کمی بیر کے مزیدوں کو دیکھا تھ یا کی نے خود کی جرے مراقبہ سیکھا بھواس طرح کھٹے کھڑے کہ کہ کا ان برمرکھ کیس بچراوپر چاود کے لئیں ، بیگر دو بچکھ بتاتے ہیں کہ ایسے ایست و پیته رہیں۔ اس طرح مراقبہ کرنے والا تو موکر کمیں پینی جائے گا روخ عی ، لوگ مجھیں گا کہ عراق معلی کی سر کردہا ہے۔ کرتے تھی ہیں زیادہ تر تجر کے بعد ووقہ میں کا گرفت کے خلیا اوقت ہوتا ہے، اور چادر لے کی مختفوں پر مرد کھا لیا لوگ کھتے میں کا مراقب کا لفظ تو کہ دویا کہ مرتبا ہے، سماتھ فرائے کھی لینا شروع کر دیا ہے۔ مثل میرویاتے گا چھی لوٹا شروع کر ہی ہے۔ میں جو مراقبہ بتا مہابوں اس کا مطلب بیشیں کہ مین میں مرد کھرا ور پر اور کے کر کھی کیا کر ہی بلکدوا ہے وقت لیست کرویا فائیت اور آ فرت کے بارے مل موجی کر ہی، بیرو پاکرین کر بیٹو کرویا کی ایک کے میں ہیا ہے الفدوم اخور المعون ، (نیندموت کی، بی سے ایک بیراور اجواانسان دونوں ہماری میں چیسے مرد ہے کو پائیس چانا ایسے میں ہوے اسان کے پاک آپ کی چکھ

گی کرتے رہیں اے کیے پائیس کیا اور باہے: اللّٰهُ يَسْوَقْهَى الْاَ نَفْسَن عَلَيْهَا الْمُوْتُ وَيُوْسِلُ الْاَ عُوتِى الِّى اَجْلِ فَيَسْمَسِكُ الْبِيَ قَضَى عَلَيْهَا الْمُوْتُ وَيُوْسِلُ الْاَ عُوتِى الِّى اَجْلِ مُسَلَّى ، وَنْ فِي الْاِلِكَ لَا لِيْنِ لِقَوْمٍ يَسْقُعُووْنَ (٣٠-٣) الله بی ان بالول کو ان کی موت کے وقت قبل کرتا ہے۔ اور ان بالول کو بالول کو ورک لیتا ہی می موت کا حمق فراچا اور بالی بالول کو ایک مقرر میاد تک کے لیے آز اور کو یتا ہے۔ اس میں ان لوگول کے لیے نشایاں میں جوور وگرکر تے ہیں)

رونوں تھروں کو انشرقتائی نے وفات میں شار کیا ہے وفات بھی ہوتی ہے اصل سوت کی صورت میں بھی انشرقتائی وفات ویتے تیں سائر دو بھی ایک تم کی وفات ہے۔ اس وقت مید موج لیا کریں کہ عارضی وفات کے مذیق جارہا ہوں ہوسکتا ہے کہ انشراقائی اس فاكول في تربيت كييرين؟

کودائی موت بنادیں۔ کتنے واقعات دنیا میں ایسے ہوئے میں کدرات کومویا میں کو افغانا نصیب کیلی ہوا موتے میں بن وائن چاگیا ، ہوسکا ہے کہ تارا مال کئی ہیں ہوجائے اور آئے بدارہ وائن کے گئے آئے آئے آئے کہ کہا تھے کہا ہے کہا ہے کہا تھے کہ کار کہا کہ ساتھ کے وقت رچھ کار انداز میں میں کہ کے مصلے کے مصلے کے کہا تھے کہا تھے کہ کھے کھے کہ کھے کھے کہ

ا کر بیدار ہودھی گئے قو تا ہے آ آ خرکب تک ، آخر کب تک ، آخر کہ تک ، بروتے وقت بیر ہوچیں کہ اب قو عارض موت کے مدیش جارے ہیں گئی ندیگی ، بھی ندیگی ، بھی ندیگی ، بھی ندیگی ، بھی ندیگی ، مجمی ان زیان اوز نام ایقینان بیتینا، بیتینا، بیتینا ، ووقت آئے گا کہ بہیشہ کی موت کے مدیم جا کیں گے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے:

ىكان كى يا تارىخى الله قائد الله والنظرة الله عند الله والله والل

(اے ایمان والواً اللہ کے ڈروہ اور چاہیے کہ برنش ووچڑ و کیھے جواس نے کل کے لیے بیجاء اللہ نے ڈروہ اور اللہ تعالی ان چیزوں سے باغیر میں جوتم عمل کرتے ہیں)

بیعاب فود قرآن ٹیں اللہ تعالیٰ نے نادیا، مو چا کریں کی کل کے لیے کیا گیا ہے، جنت کے اٹنال یا جہم کے اٹنال اسک ایک پائیں بچوں کوروز اندیتا پاکریں جہم کے مذاہوں کی بچھے تفصل بتایا کریں، جوادک اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتے ہیں وہ جہم جس

جا کیں گے، پیلے قبل مراط ہے کئے کرجنم میں گریں گے، پلی مراط کی بجائے جنم کا پل کہردیا کریں۔ پل کہردیا کریں۔

 موئی می گائے یا بتال ذخ کردیں گے بس چرکیا فکر کی بات ہے ، فوب فوب کنا ہر کے رپومزے لیے رہور مول الفیصلی الفد علیہ دسملم نے حضرت معاذ رضی الند قابلی عند ہے ایک حدیث ارشاد قربا کر اسے مجام میں بیان کرنے ہے منع فرمادیا اس فطرے ہے لوگ اس کا مطلب ند کھنے کی وجہ ہے کنا ہوں پر چرمی ہوجا میں ٹیائے ہے منع فرمادیا اور حدیثی الفد قالی عداد بھی بیکن حدیث نا کر انہیں مجام میں بتائے ہے منع فرمادیا

دین کی ٹی با تھی موام کی عقل میں ٹیس آتیں اٹیس مت بنایا کرویا پھر مجانے کی کوشش کروئمنٹ ہے کہ کو گئی مجھ جائے ایسے ہی مت بنادیا کروائی سے لوگوں کو گناہوں پر جرائے بڑھتے ہے۔

# برونت جيع وتنبيه

دو در کی بات یہ کسموقی بر می جہاں پی کوئی انچھا کام کرے قوات شابا بی دے
دی جائے ادرات بتا یاج کی ایت کام میں بی بی کوئی انچھا کام کرے قوات شابا بی جی جادر
دیاجا درات بی بی بی کی ایت کام میں کہ بیت کی تعویل بی ترقی بوقی ہے۔ ادر جبال
کوئی شرارت کرے کوئی فلا کام کرے قوات میں گئی کوئی جائے اگر موقی پر سیر پیر بیر
کریں گئی چید مدت جو کہا ہے کہ مرائی تھی یا دہائی تھی یا دہائی تھی کیا دہائی تھی یا دہائی تھی یا دہائی تھی یا دہائی تھی یا دہائی تھی کیا جو کہا ہے۔ اگر موقع پر بیا کی میں
موقع پر دروکت کی دیسے شائی برویائے گا موقع پر کی بوئی ہو اس کے اور جو تھی ہے، وزد
دو ایس کوئی ہائے گئیں گئی وہ وہ اتی یا دیسی ہے جہم تھی ہے، جند اور جہم تو آ گئی ہے۔
اس مالی شرارتی کرتا ہے جسی تم کر رہے ہوتو اند تعالی دیا کو اس کے لیے جہم
جائی الی شرارتی کرتا ہے جسی تم کر رہے ہوتو اند تعالی دیا کو اس کے لیے جہم
عدالے ایک شرارتی کرتا ہے جسی تم کر رہے ہوتو اند تعالی دیا کو اس کے لیے جہم
عدالے ایک شرارتی کرتا ہے جسی تم کر رہے ہوتو اند تعالی دیا کو اس کے لیے جہم
عدالے ایک شرارتی کرتا ہے جسی تم کر رہے ہوتو اند تعالی اس سے زانس ہو جاتا ہے۔

آگ میں بھیکند ویتا ہے، بچوں کوآگ کے بارے میں بتایا بیائے کردیکھو! لملاکام کیے توانشہ تعالی آنگ میں بھیکند دھگا، بچہآگ ہے، بہت ڈرتے ہیں۔ باب العمر میں ایک قصد ہے کرایک چھوٹی کی ڈیکن شاید جارسال کی وہ کی گھر میں گئی دہاں رڈ دو بھاتو گھر والوں ہے کئے گا، دیکھوتر نے ڈوروک رکھا ہے الشہ تعالی تجہیں

گی و بان فی وی قاتو گر والوں ہے کئے گی: دیکھوٹم نے فی وی کھا ہےاللہ تعالی جمیس آگ میں پچیک ویں گے بچول کا ؤئن ایسے بناتے دومروں کو کھی کھی کرتے ہیں و کھوٹیمیں اللہ تعالی آگ میں پچیک ویں گے۔ جہاں کیس پچیٹرارت کر سے فورا محبت سے بچھایا جائے جنت بجنم، اللہ تعالی کر جمیس اوراس کا عذاب مید ذکر گھر میس بہتارہے بوتارہے اس طریقے سے بچول کی ترجیت ہوتی ہے۔

#### آج کے سلمان کی غفلت:

حمر آن کامسلمان بچی آن کو بنائے کے لیے ان کی تربیت کرنے کے لیے پان گامت وینے کو بھی تیارٹیں، فضول یا تمیں کرتا رہے گاء فرافات میں وقت گزار دے گاہ لیت جائے گا اٹھنانے میں پندردمنٹ گئتے ہیں تو آرمعا گفتہ لگاد کے امار سادھ اوھر اوھر کے اپنے عزمے کے کام کرتا رہے گا گھر بچل کی تربیت جواس کے ذمہ ہے اس میں کوتا تک کرنے پر مگان و بوتا ہے فرش کے تارک بیش کے اگرانا ویکر و کررہے ہیں، فود کو وی اللہ تجھرے بیر کم بچل کی تربیت ٹیش کرتے بیاد لیا مائٹہ جہم میں جارہ ہیں۔ پچل ک تربیت پر بچھ وقت لگا یا کریں۔

بتا کی چگال کی رہیں کا ججرم ایند تک ہے بتایادہ کیا سس ہے بچیاں ہی نہیں۔ جوچاہے قو والدین کے لیے بھی وہ دینا میں راحت کا ذریعیہ بیش گے اور والدین کو موت کے بعد بھی تکیا اول وجوکا مرکب گی ان کہ قراب والدین کو ملا رہے گا، تیک اولا دوالدین کے لیے صدقہ جارہے ہے۔رموں انتسامی انتسابیہ ومکم کا ارشادہے: ''جب انسان مرجاتا ہے قواس کے افغال کا فوائے جو جاتا ہے گرتین چر ہیں ایس جی جن کا قواب مرنے کے بعد میں بتار جنا ہے ایک صدقہ چاریہ، دوسرے دونلم میں نے لوگار کافقا پہنچنا رہے، تعیر سے صالح اولاد چواس کے لیے مرنے کے بعد دیا ، کرتی رہے۔ '' (رداؤ مسلم کذاتی المسلم کا المسلم کا المسلم کذاتی المسلم کا کے المسلم کا المسلم

ا میں اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز میں بیان قرمانی ہیں جن کا انواب انسان کے مرنے کے بعداے مثمار ہتاہے:

''ایک تو دو ظم ہے جو کسی کو کھنا پا دوادراشاعت کی بوادر دو صالح اولانہ ہے ، جے چھوڑ گیا ہوا دو دو قرآن جیرہے جو میراث میں چھوڑ گیا ہوا دو دہ سمجد اور مسافر خان نے جنہیں بنایا ہوا دو نرم ہے جو جاری کر گیا ہوا دو دہ صدفتہ ہے جے اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کسرنے کے بعد اس کا ٹواس ملائر ہے۔'' (شکلوق)

اتی اہمیت امتا براکام اور آن کا مسلمان پائی منت دیے کو تیار تیمی ۔ آگر کچھ
سکھانے بھی ہیں تو کیا جب آتی ہے'' خب روات'' ڈٹل رات، خب بھی رات ہو۔
سکھانے بھی برات ہے: ٹل ہوگئی او جب بدرات آتی ہے تو بھی رہ سے بھیے ارک میٹا آتی
دار ایک بھی اللہ ایک میٹر اس سے بھی در دے ۔ کیا ہی بھی ٹی ہی بھی اس کی کہ میٹا آتی
اوہ باتھے پھیلا کر بتائے گئی کہ میں نے ایسے دکا وہ گئی کہ اللہ اللہ بوج کا میٹر کو میٹر گئی اللہ اللہ بوج کے اللہ اللہ بھی اس کے ایسے دکا وہ باتھے کیا ہی بھی اس میٹر کو میٹر کیا گئی کہ میٹر کے اور کھی بھی میٹر ہے ، بادشاہ لوائی کا بھی بھی کے بادشاہ لوائی کا بھی بھی کے بادشاہ لوائی کا بھی بھی کے بادشاہ لوائی کی اس کے بھی کہ بھی کے بھی کے بیار کا بھی کہ بھی کے بھی کی بھی کے بھی کے بھی کے بھی کے بھی کہ بھی کی کرانے باتا کیا ہی بھی کرکے اور کھی کرانے باتا کے بھی کے بھی کی کھی تو بھی کرکے گئی کرانے باتا ہے ایسے دالد بن بچی کی گئی تا ہیں۔
جن کے بیار بھی بھی کرکے بیار کی گئی تا ہیں۔

کرنے کی بجائے انہیں ہر باد کردیتے ہیں۔اپنے اقوال وافعال کے ذریعہ بچوں میں د نیا کی ہوت اور محبت کوٹ کو محرو ہے ہیں، رات دن د نیائ کا ذکر رہتا ہے جیسے مرنا تو ہے ہی نہیں بس د نیا بناؤ ، د نیا بناؤ ۔ اگر کسی کو د کھے لیا کہ کسی و سن دارشخفس ہے روابط برهار ہاہےتو بچیکوڈ راتے ہیں کہ ویکھو ملا بن گئےتو ہے کار ہوجاؤ گے اس مخص کے ساتھ میل جول مت رکھوںتہ ہیں ملا بنادے گا۔انک لڑکے نے ڈاڑھی رکھ لی تو اس کے گھروالےاس ہے کہتے ہیں کہ اگر گھر مین رہنا ہے تو سید ھےسید ھےمسلمان بن کر رہواوراگر ملا بننا ہے تو گھر ہے نکل جاؤ۔اس طرح پہلوگ دونشمیں بناتے ہیں ،اگر رسول الله صلى الله عليه وسلم كي صورت بنالي تو وهسلمان نبيس ملاے، وه گھرے نكل جائے یعنی ان لوگوں کے خیال میں معاذ اللہ!معاذ اللہ!اللہ کے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نہیں تھے اورا گر کسی بنیے کی صورت بنالی تو کہتے ہیں ہاں یہ ہے مسلمان، دورے پتا ہطے کہ سالند تعالیٰ کے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وشمن ہے ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ ہے اس کے دل میں نفرت ہے، دور سے پتا طلے بہت دور سے کہ بداللّٰد کا ماغی ہے تواہے بہلوگ کہتے ہیں مسلمان۔ مجھے تو پروسوسہ ہور ہاہے اللہ کرے کہ میرا وسوسہ غلط ہووہ یہ کہ آپ لوگوں نے بید

تھے تھے تو ہوسہ جورہا ہے انگرک کے میرا وسوسے فلا جو ووید کہ آپ اوگوں نے بید سوچی رکھا ہے کہ پچول کو روز اندیا بی منٹ ٹیل ویس کے جن لوگوں کی شاری ہوگئی ہے بچے انگی پیدائیس جو حرصوجی ہے جوں گے کون پچول پوخت کرے وہ خودری بیز سے جو کر کے لئی گئے۔ رمضان کا مہید ہے، سچد میں تبلید و پشتے ہیں، افضار کا وقت قریب ہے، اللہ کے لیے بی جی سے جی اس اوقت میں سے وعد و کر پی کہ پچوں کو بھی تر تر بیت کے لیے کم سے کہائی مشت تو دیں کے دکھیے اگر اس وعد و کو بھالو یا تو آخرت بیس اس پر گرفت ہوگی کہ کن طالات بیس اور دونر انداز کی بھی عمل میں و کو بھالو یا تو آخرت میں اس پر گرفت ہوگی کہ کن طالات بیس اور دونر انداز کی بھی عمل میں کر سے کہ بیر میں بیٹ بیش میں میں صاحب میں وعدہ کیا تھی اور دوز انداز کی بھی عامید کر ہیں کہ میں اسرار کی کہتم کے

# ننخ کی کامیابی کے لیے دوام ضروری ہے:

ایک تخش نے تھا کہ آپ نے بوٹو بتایا قاب مجھاستمال کرنا پڑھیں رہتا ہیں نے
انھیں جواب بی تکھا کہ آپ کو گولیاں کھانا کیے یاد رہتا ہے؟ میں نے ان کے پاس
دواؤں کی ایک بہت بیزی کی پٹاری دیکھی تھی اس میں سے پانٹی چھے گولیاں نگال کر ہر
کھانے کے بعد کھائے تھے۔ انہوں نے جواب میں کھا کہ دور یا دولا و بتا ہے۔ میں
کھانے کہ جواب میں کھا کہ وقع القالب جبوب کا کھانا یا دولا و بتا ہے تو وقع القلب جبوب
انحب کھانا کموں یا ڈیمیں دلانا، قالب بینی جم میں دور دولو گولیاں کھانا یا در بتا ہے اور
نگری رہتا ہے گولی کھانا یا در بیتا ہے اور
نمین میں رہتا ہا گرول میں گری دور افقہ قال کی بھی ہوتو اس ان کھی کھانا یا د
جواب میں رہتا ہا گرول میں گری دور افقہ قال کی بھی ہوتو اس انشری کھی ہے۔ دل میں افقہ قال کی بھی تا دور چیوا کر ہے ان انشری کھی میں دل میں بیدا ہو جواب تے
تو تی جو دوجین ٹیس کیلے دیتی وہ دو ہروقت مجبور کے کہ کہیں سرمیت دل سے نگل نہ

جائے کہیں اس میں کی نیآ جائے بلکہ کہیں تر تی ندرک جائے وہ در دمحت تو گو لی کھانے رمجوركرے گا۔

> زمد زامد را ودین دین دار را ذرهٔ درو دل عَطَار را

( زابد کو زُبداور دین دار کو دین مبارک جو، عطّار کوبس در دِ دل کا ایک ذر ه

بچوں کومز ادینے کے مراحل: بچوں کے لیے والدین کی مار، شاگر د کے لیے استاذ کی مار، مرید کے لیے شیخ کی مار بہت بری نعت ہے، بہت بری رحمت ہاس برچھوٹوں کوخش ہونا جا ہے۔ بچوں کوسزا و نے اور مار نے کے بارے میں کچھنصیل مجھ لیں۔اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر ائے کی مریض کا آپیش کرے، مریض کے آپیش سے پہلے علاج کے کی مراحل ہوتے ہیں پہلے تو یوکشش کی جاتی ہے کہ کسی پر ہیزیا تدبیرے کام چل جائے اگر اس سے فائدہ نہ ہوتو کوئی ملکی پھلکی دوا، اس ہے نہیں تو پھر انجکشن، اس ہے نہیں تو آبريش، آبريش بقدر ضرورت كى عضوكوا يك النج كاشن كي ضرورت سے اور كات ديا جِدا نج تو بھی نہیں، پھر ڈاکٹر اگر آپریشن کے وقت غصہ میں لال پیلا ہونے لگے، آ تکھیں سرخ ہوجا کمیں، چیرہ گبڑ جائے اور مریض کو بے ہوش کر کے وہ حچیرے چلانا شروع کردے۔ابیاڈ اکثر تو مریش کو ماردے گا وواس قابل نہیں کہ آپریشن کرے۔ای طر تقے ہے بچوں کو مار نے میں یہی مراحل ہیں ، پہلے حسن تدبیر سے کا م لیا جائے اللہ کی محبت کی با تیں ،اللہ کی عظمت کی باتنی ،اللہ کا خوف ول میں بٹھانے کی باتیں، جنت اور جہنم کی یا تیں ،اللہ تعالی کی نافر مانی ہے دنیا کی رسوائی کی یا تیں ،اللہ تعالی کی اطاعت

ہے د نیامیں بھی راحت اور سکون کی ہاتیں، پہلے تو ایسی ہاتوں سے بچوں کا دل بنانے کی

کوشش کی جائے۔الی باتیں خود زبانی کہنے کی بجائے کس کتاب سے بڑھ کر سنائی جائيس توفائده زياده موتاسهاس كي كني وجوه بين:

① قدرتی طور برانسان کی طبیعت ایس واقع ہوئی ہے کداس برائے ساتھیوں کی مات کا اڑ بہت کم ہوتا ہے مالحضوص میاں بیوی کا آپس میں ایساتعلق ہے کہ مدایک دومرے کی نصیحت کی طرف بہت کم التفات کرتے ہیں اغیار بالخصوص ا کابراوران ہے

بھی بڑھ کر گزشتہ زمانوں کے بزرگوں کی ماتوں ہے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ 🕑 كتاب ميں اس كے مصنف كى للہيت اورا خلاص كا اثر ہوتا ہے۔

🕝 كتاب يزھنے ميں كسى بات كى نسبت يڑھنے والے كى طرف نہيں ہوتى بلكہ ہر ہات کی نسبت کتاب کے مصنف کی طرف ہوتی ہے اس لیے اس میں اپنے نفس کی

آميزش ہے حفاظت نسبة آسان ہے۔ کتاب بڑھ کرسنانے میں وقت کم خرچ ہوتا ہے زبانی بتانے میں بات لبی

ہوجاتی ہے جس ہے سننے والے کی طبیعت اکتاجاتی ہے۔ نے جبائے والدین کودین کما بیں بڑھتے ہوئے دیکھیں گے نیں گے تو

ان میں بھی دین کت کے مطالعہ کا شوق اور عادت پیدا ہوگ۔

 جب بچوں کو اکا ہر کی ہزرگوں کی کتابیں بڑھ کر سنائی جا کیں گی تو ان کے . تلوب میں ان بزرگوں کی عظمت ،عقیدت اور محبت پیدا ہوگی اور بزرگوں سے عقیدت ومحبت مفتاح السعادة ہے۔

غرضيكه كتاب يڑھ كرسنانے كا فائدہ زيادہ ہوتا ہے اس سے فائدہ نہ ہوتو چركوئي دومری تدبیرمثلاً جب تک سبق یا زمبین کرو کے یافلاں کام نہیں کرو گے تو کھانا بندیا آئی دیر کھڑے رہو یا اتنی دیر ہمتم سے بات نہیں کریں گے، جب تک فلاں غلط کام نہیں جھوڑ و گے یا فلاں کا منہیں کرو گےتم ہے بات نہیں کریں گے، بہت ہے بچوں پر بات نەكرنے كابهت اثر ہوتا ہے اوراگر آپریشن ہى كرنا پڑے مارنا پڑے تو جومثال ڈاكٹر كى ابھی بنائی ہےاسی پر قیاس کرلیں کہ ڈاکٹر غصے کی حالت میں آپریشن تھوڑا ہی کرتا ہے، کسی نیچے کی کسی کوتا ہی ہر جب غصر آئے تو اس وقت قطعاً کوئی سزانہ دیں ایک حالت میں سزادیناممنوع ہے،حرام ہے، ناجا نزے،غصری حالت میں سزانہ دیں بلکہ یے کو ا ہے ہے الگ کردیں جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوجائے تو ٹھنڈے دیاغ ہے سوچیں کہ ا ہے سر ادی جائے یاند دی جائے اور اگر دی جائے تو کتنی دی جائے اگر ایک ڈانٹ ہے کام چل جاتا ہے تو دوسری بار ڈامٹنا جائز نہیں، اگر ذراسا کان تھینچنے سے کام چل جاتا ے تو کھڑھیٹر لگانا جا ئزنبیں ،اگرا یک طمانچہ لگانے ہے کام چل جاتا ہے تو دولگانے جائز نہیں پہلے تواے مسئلہ شرعیہ بنا کراہیے سامنے پیش کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں ، الله تعالى كے بندول كوالله سے جوڑنے كے ليے واسط بنا ہوا ہول تو ايسے طريقے سے جوژوں جواللہ تعالی کی رضا کےخلاف نہ ہو جتنا اور جبیبااس کا حکم ہوگا میں اتنا اور ویبا ہی کہوں گا اگر حد ہے تحاوز کیا تو میری گردن پکڑی جائے گی میں خود مختار نہیں اللہ تعالیٰ ئے تھم کا بندہ ہوں۔ جب غصہ شنڈا ہوجائے تو ٹھنڈے دیاغ سے بیسب سوچ کر فیصلہ کریں کہ کتنی سزا کافی ہوسکتی ہے۔

# بيني كوابانه بنائيس:

اوال کی تربیت میں اعتمال بہت ضروری ہے ندتو افراط ہونہ تقریط کین ندتو ضرورت سے زیادہ فتی کی جائے اور شدی اتی ترقی کہ بٹالبان جائے ہم نے دونہ اند بالم ہے کہ چیسات سال کا پچہ ایک ایک کام اپنی اماں بالبا سے پوچیز کر کرتا تھا، ایوتو اس زانے میں مجتم میں پہلے اباقی کہتے تھے، لوگوں کو ہر چیز میں بگاڑی پیدا کرتا ہے اس کے لیکو کی مجمی کام کرنے نے پہلے والدین سے پوچھتا تھا کہ اباقی اید چیز اتفالوں؟ لیگو کی مجمی کام کرنے نے پہلے والدین سے پوچھتا تھا کہ اباقی اید چیز اتفالوں؟ پوچیس کیونکہ پوچھاتو جاتا ہے اباے اور سابا جو ہے بیڈ اپنے بیٹے کا پوتا منا ہوا ہے اس لیے معالمہ الناء کیا آئ کل ما بیٹوں سے پوچھ پوچھر کو قدم اٹھاتے ہیں۔انڈ تعالیٰ اس قوم پر دم فرما کمیں۔

وصل اللَّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدللَّه رب العالمين.



ڡؚۘۼڟ ڣؿٳؠڟۄ۬ؿڟڟۄؘڞڗڰڽڴۣڞ۬ؿڔۺؽٳڰۄڞٳڗ؞ٵڶڣٯ

> ناشىر كِتَاكِهِكَ

ناظِم آبادا كا \_ كابتى ١٥٩٠٠



#### وعظ

# ترک گناه

الحَمْدُلِلُهِ تَحْدَلُهُ وَتَسْتَعِبُّهُ وَنَسْتَغِيزُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوَدُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنَفُسِنَا وَمِنْ سَبَّاتٍ أَعْمَالِنَا مَنْ يُهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ شَعِسُلُ لَدُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِينَ لَوْ وَنَشْهِدُانُ لِا إِلَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ وَحَدَّهُ لاَنْدَ رِيْكَ لَهُ وَنَشْهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِةً أَخْمِينَ.

أَمَّا بَعَدُ فَأَغُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَى الرَّحِيْم. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْم اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيْم اللَّهِ الرَّحِيْم وفي ما للَّه على خاله يوم لاظل الاظله اللَّه على ظله يوم لاظل الاظله الالله المعالم العادل وشاب نشأ فى عبادة ربه ورجل قلبه معلق فى المساجد ورجلق تعابي ورجل الله اجتماعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعت المرأة ذات منصب وجمال فقال انى اخاف اللَّه ورجل تصلق بصنفة المنتفق يعينه ورجل ذكر اللَّه خاليا ففاضت عيناه. (رواه التحاري مسلم داكل والترقيق)

' ' حضرت ابو ہر پر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كويه فرمات بوئ سناہے كه سات آ دميوں كوالله تعالى اين رحت کے سائے میں جگہ وس کے جس دن اللہ تعالی کے سائے کے سوا كوئي سار نهيس بوگا\_ عادل بادشاه، وه جوان جس كانشوونما الله تعالى كي عبادت مين بوابو، وو څخص جس كا دل محيد مين انكابوا بو، و ووڅخص جنېون نے آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی ہو، اس پر جمع ہوئے ہوں اور اس پر حدا ہوئے ہوں۔وہ خض جے منصب اور جمال والی سی عورت نے گناہ کی دعوت دی جواوراس نے جواب میں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہوں، وہ . محض جس نے کوئی صدقہ دیا اوراہے ایسا چھیایا کہ بائیس ہاتھ کواس کی خبر نہ ہوئی جودا کمیں ہاتھ نے خرج کیا ، وہمخض جس نے خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیااوراس کی آنکھوں ہے آنسوید بڑے۔"

اس حدیث میں جن مات قتم کے لوگوں کا ذکر ہے ان کا بیان چل رہاہے، مہلی قتم کا بیان ہو چکا آج دوسری قتم کا بیان ہوگاء وہ نوجوان جس کی اٹھان ہی اللہ تعالٰی کی عمادت میں ہوئی ہو،اے اللہ تعالی کی رحت کے سائے میں جگہ ملنے کا بلند مقام اس لے ملے گا کداس کے مل میں مشقت بہت زیادہ ہے۔

العطايا على قدر البلايًا

"انعامات مشقتوں کےمطابق ہوتے ہیں۔" وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فَيُنَا لَنَهُدِينَّهُمْ سُبُلْنَا (٢٩-٢٩)

عمادت کرنے اور گناموں کے جیوڑنے میں جولوگ مجاہدہ کریں اور چندروز تک صبر کرلیں ہم ان کی دھکیری کرتے ہیں مچران کو گناہوں سے نفرت ہوجاتی ہے، یہ مشقّت عمر کھرنہیں رہتی، چندروز محابدہ کرنا پڑتا ہے ع چند روزہ جبد کن باق بخند ''چندروزمشقت بروائٹ کرلیں گچرخرش سے ہنتے رہیں۔'' نوجوانی می سالنہ تعالیٰ کی ممبارت میں لگ جانے براتی بڑی بٹارت ہے۔

# عبادت كالشيخ مطلب:

عبادت کا پیەمطلب تېمین که تلاوت اورد کرونوافل میں مشتول رہے اور اس ، رسول الله علی الله علیہ والم نے ارشاوفر مایا:

اِلِّقِي الْمَعَلَومَ لَكُنُّ أَهُلَدُ النَّاسِ (رواه احمدوالرمَّى وقال حدا صديث تُريب) \* لَعِنْ حَمَا الول سي يِجاسب سي بولى عبادت بـ ''

نوافل، تبجد، تنبیجات، ذکر تلاوت سب کچه کرلیس مگر صرف ان سے اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے نحات نہ ہوگی اوراگر گنا ہوں ہے بچتے رہے اور معافی یا نگتے رہے ، تو پہ کرتے رہے اور صرف فرائض اداء کرتے رہے،نفل عیادات نہیں کیں تو بھی نحات ہوجائے گی، گناہوں ہے بچنا دواء ہے اور نفل عمادت مقوی غذاء، اگر مرض كاعلاج ندكيا جائے تو صرف مقوى غذاء فائد ونہيں كرتى بلكة بھى النا نقصان كرتى ے۔ ترک گناہ مضبوط بنیاد اورمضبوط تغییرے اورنفل عمادت اس تمارت بررنگ وروغن ہے، اگر بنیادی مضبوط نہیں تو صرف رنگ وروغن کمی مصیبت نے نہیں بجاسکتا ۔ گناہوں ہے تو یہ کرنا قلب کی صفائی اور ریکمال ہے اورنقل عمادت اس پر یالش ہے۔میلا کیٹر ااور زنگ آلوولو ہارنگ وروغن کو قبول نہیں کرتا۔اس رنگ میں نہ چک آئے گی اور نہ ہی یا ئیدار ہوگا۔ اس بررنگ وروغن کرنا رنگ کی بے قدری ہے۔ پہلے گنا ہوں سے تو بہ کر کے قلب کو زنگ سے یاک وصاف تیجیے اس کے بعد نفل عمادت کے انوار وتحلّیات کامشاہدہ سیجیے۔حضرت رومی رحمداللہ تعالیٰ فریاتے میں۔ آئرت دانی پراغاز نیست زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست رو تو زنگار ازرخ او پاک کن بعد زیں این نوررا ادراک کن ''تیرے دل کے آئیدش اس کے مجت الہے کائش نظرتیں آ تاکہ اس پر گناہوں کا ذنگ پڑھا ہوا ہے تو اس پرے زنگار صاف کر تو نور سعرفت کا ادراک ہوگا۔''

## نوجوانوں کو بشارت:

جونو جوان ابتداء جوانی عی سے گنا ہوں ہے پچار ما ہوں کا ان بوت در داریاں کیا ہوئی بقسانی خواہشات کا غلبہ دوتا ہے، ہرقم کے گنا دکر نے کا موقع میسر ہوتا ہے، اپنی عوشی بقسانی خواہشات کا غلبہ دوتا ہے، ہرقم کے گنا دکر نے کا موقع میسر ہوتا ہے، اپنی عربت کا خیال نیس ہوتا نہ ہے، دخت کا خیال رہتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے حرام طریقوں ہے مال کمائے گا، بدنظری اور دوسرے گنا ہول ہے، پچا ہے اور موجتا ہے۔ وقت شرا اگر دونو جوان الشانعانی کو حاضر ناظر بچوکر گنا ہول ہے پچتا ہے اور موجتا ہے: مؤلفہ خوائد آلا کھیٹری وَ مَا تَحْطِی المُسلَدُونُ (۱۶۰ – ۱۹)

الله تعالى التحويل كى خيانت اورسيون شرخ في باتون كوجهى جائية بين - التحويل كى خيانت پجرجى نظر آتى ب الله تعالى تو دل كے خيالات بھى جائے ہيں - يرسوجى كروواللہ تعالى ب ذرتا ہے -

جوانی میں گناہوں ہے بچنا بہت مشکل ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ہزا قرب عطاء فرمانے کا وعدہ فرمایا۔

# عفرحاضر کی کرامت:

خصوصاً بیے دقت میں جَبَدُ کناه آسان ہو، فحاثی عام ہو، بینمااورتصویروں کی نمائش بلاروک ٹوک ہو، آمر کو کن گناہ ند کرے قواس کومعاشرہ میں ہرترین شخص شار کیا جاتا ہو،

ایے وقت میں اگر کوئی اند تھائی ہے: بدنظری کے مواقع میں اند تھائی کے خوف سے نظر کو چھکا لیما بہت ہزی کر امت ہے۔ پانی پر چلنے اور پاؤٹ اگیا نہ ہونے سے انکھوں درجہ بڑھ کر بیر کر امت ہے کہ کما ہوں کے مواقع اور تقاضا موجود ہونے کے بادجو دیجارے، اند تعالی سے کول

تو فیش عظا فرما ئیں۔ حضرت حن بصری رحمداللہ تعالیٰ کے پاس حضرت رابعہ بھر بیر حمہا اللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ اپوچھٹا کیں قو معلوم ہوا کہنے ہے دور ور یا کے کنارے پر عموات کے لیے تشریف لے گئے جس شرکی ہوالوگوں کے کتا ہوں ہے مکدراورز میں مالوث ہوئی ہے

سریت ہے یں۔ ہمری ہو تو توں ہے جہوں ہے معدود در دین ہوں ہو اس کیے اٹل اللہ عمرادت کے لیے جنگل کو تخت کرتے ہیں۔ (اہتداء میں جب شاہراہ پاکستان (سپر ہائی وے) بنا تو وہاں جا کر قلب پر ایک

بجیب کیفیت طاری ہوتی تھی، بسااوقات آنکھول ہے آنسو جاری ہوجاتے تھے۔اس لیے کر بیز میں اور پہاڑا ب بک گناہوں ہے ملوث نیس ہوئے تھے )

هنزت راجد اهر بدرتها الله تعالى و بال پنجین و دیکھا کہ بدریا میں پائی کی نظم پر مصلی بچھائے نماز پڑھ دہ میں، هنوت راجد رتبا الله تعالیٰ نے بید جمانے کے لیے کہ لیے کی کمالئیس جوا پر مصلی بچھا کرنماز شروع کردی، وہ بچھ گے دریا ہے باہرآ گے تو انہوں نے بواسے شیچے کرکہا:

''اگر برہواری کمگنی باخی، وگر برآب روی می باخی دل بدست آرتا می باخی۔'' پائی با بوار مصلی چھاکر نکلے یا کھی کی نقل آتا رالینا کوئی ممال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ



این قلب کی خواہشات کواینے مالک کی رضا کے سامنے فنا کردیں۔

جباں نے حیائی کے طوفان ہوں، گناہوں کی محالس اور دعوتوں کی ہر طرف ہے مجر مار ہوا ہے وقت میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے خوف کواینے ول میں بٹھائے گا تو یہ ہے

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر ما یا كه قیامت کے قریب ہے حیائی اتنی عام ہوھائے گی کے مجلس میٹھی ہوگی ان لوگول کے سامنے ایک عورت آئے گی مجلس میں ہے ایک شخص اُٹھ کراس ہے زنا کرے گا، ان میں ہے ایک شخص کیے گا کہ تو ذرا د یوار کے بردے میں اس سے بیرکام کرتا، اس کا اتنا درجیہ ہوگا جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعانى عنهم ميں ابو بكر رضى الله تعالى عنه كا \_ (المبعد رك على المحجسين للحائم ١٩٠٨ ص

سو چنا جا ہے کہ بہ درجہاس کو کیوں ملا؟ اس لیے کہ اس وقت میں وین کی ہات کہنا ایک جرم ہوگااور جرم بھی ایسا کہ معاشرے میں نا قابل معافی۔

سارا گھر ئی وی دیکھتا ہے اس کے مناظر ہے دل بہلاتا ہے اور ایک شخص ایک کونے میں بیٹھ کراس سے بچتا ہے توبیہ کرامت۔

ا یک شخص حضرت جنید بغدادی رحمه الله تعالی کی خدمت میں وس سال ریا، چونکه كرامات وتصرفات كومدار ولايت مجھے ہوئے تھااس ليے مايوں ہوكر واپس جانے لگا، حضرت جنید بغدادی رحمه الله تعالی نے وجہ دریافت فریائی تواس نے کہا:

" دى سال ميں آپ كى كوئى كرامت ، ي نبيس ديكھى \_" ' خصرت جبنيد بغدادي رحمدالله تعالى نے فرماما: ا . " کیااس عرصه میں میرا کوئی فعل خلاف شرع بھی دیکھا؟" " کیااس عرصه میں میرا کوئی فعل خلاف شرع بھی دیکھا؟"

اس نے کہا:''نہیں'' فرمایا:

"وین میں استقامت الی کرامت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کرامت

ہودی نہیں کئی۔'' اس میں دیک کا کا دور پر سکتر سے کا دیاتہ اللہ کر میں کی میں تندر رہا

اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہو کتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بروز قیامت اپنی رمت کے سائے میں جگرعطا بفر یا نمل گے۔

# گناہوں سے بیخے کانسخہ:

ا پیے موقع پر جہاں چاروں طرف ہے گنا ہوں کی دعوتیں ہوں، گنا ہوں ہے بچنے کے ننچ کے دوہڑ وہیں: ہمت اور دُعاء۔

#### ہمت بلند کرنے کے نسخے:

گناہوں سے بیچنے کے لیے ہمت بلند کرنے کے چند نسخے قر آن وحدیث سے بتا تا ہوں ،اللہ تعالیٰ استعال کرنے کی آفرینش عظا فرما کمیں اورا فی رحمت سے نافع بنا کمیں۔

# 🗓 عبادت گذارنو جوان:

جس صدیث پر بیان جل رہا ہے اس کے مفعمون کومو چا کریں کیٹس کے نقاضوں کو روکنے پرکتنی بڑی جارت ہے اللہ تعالیٰ ایسے خش کو اپنی رشت کے سائے بیں جگد دیں گے جب کہ کوئی سائینیس ہوگا اور لوگ پیسٹول مش غرق ہورہے ہوں گے۔

# 🗈 گناہوں کے سمندر:

فَلَمُّا فَصَلَ طَالُونَ بِالنَّحُوْدِ لا قَالَ إِنَّ اللَّهُ مُنْفِيكُمْ بِنَهَدٍ قَلَمَنُ هُرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِيَّ > وَمَنْ لَلْمَ يَطَعُمُهُ فَاللَّهُ مِنْنَ الِلَّمَنِ الْفَرَقَ عُرُفَةً بِينِهِ \* فَشَرِيوُا مِنْهُ إِلَّا فَلِيلَا أَيْنَهُمْ \* فَلَلْمَ جَاوَدُهُ هُوَ وَالْلِينَ امْنُوا مَمَلًا قَالُوا لاَ طَافَةً لَنَّا الْمُؤَمِّ يَتِهَا مُنْ كَانُ مِنْكُودِهِ (٣-٣٩٦) منرت طانوت سلالول كياوناه تقيه الرواقة عندال وقت كني هزيت مُوسَل علیہ السلام نے ان کو بادشاہ دنیا قیاء انہوں نے اپنے لوگوں ہے کہا کہ دیکے ہیں ہوشاہ در بنا،
الشدقعائی تبہار الاتحان لیس کے کیا استحان ہے؟ اب خشک جیں، بیاس گی ہوئی ہے، دریا
پرسے گز درہ ہیں فرمائے جی کہ جس نے اس دریا ہے پائی بیاد وہ ہم میں سے شین ہے۔
پرسے گز درہ ہیں ترفرمائے جی ادام استحان صرف تھوڑ ہے ہے وقت کے لیے ہوا کرتا ہے
اگر استحان شری کا میاب ہو گئے تھر افعام ہی افعام ہے۔ ان کو بتا وہ گیا گئے تھوڑ ہی وہر ہے۔
مرکز لوگر کچر تھی اگر تا کا م ہوئے ۔ شعر بن نے تھیا ہے کہ جنہوں نے پائی بیا ان گئی
بیا کی بیا ہیں گئی۔

مرض برهتا گيا جوں جوں دواء کی

اس کے بعد دخمن سے سامنا ہواتو کئے گئے کہ ہم میں مقابلہ کی ہمت فیمیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کا ایک وہال یہ بھی ہے کہ آیندہ سکے لیے نقش ویشیطان اور دوسرے دشتوں کے مقابلہ میں ہمت یہ مساہرہ وہائی ہے۔

اورجنہوں نے صبر کیا تھوڑی دیر کے بعدان کی بیاس ازخود بجھ گئی۔

اس وفت ہوج ٹس کر گناہوں کا طوفان ہے اور بم طالوت کے ساتھ نکے ہیں، حرام ہال اورنفسانی خواجشات کا دریاسا سنے ہے شدید پیائی گئی ہوئی ہے دل لیچار ہاہے کھی ایشانہ ج

مَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِينُ وَمَنْ لُمُ يَطُعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِينٌ

''جس نے پانی پیامیری جماعت میں نے نہیں اور جس نے اس کو نہ چکھاوہ میری جماعت میں ہے ہے۔''

اں گا انتضار کریں۔اگر مبرنہ کیا تو حرام مال کی خواہش بڑھتی جائے گی ہے ہوں کہیں ختم نہیں ہوگی ستننی نے خوب کہا ہے \_

> مسا قسطسى احد منهسا أبسانسه ولا انتهسسى ارب الا السبى ارب

" د نیا ہے کسی کی حاجت پوری نہیں ہوئی، ایک ہوں بوری ہوئی تواس نے دوسری کوچنم دیا۔''

خواہش نفس کی مثال:

حضرت بوصیر ی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں \_

والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم فلاتسرم بالمعاصي كسر شهوتها ان الطعمام يقوى شهوة النهم

"انس دودھ میتے بچے کی طرح ہے، اگر مشقت برداشت کر کے اس کا دودھ نہ چیٹرایا تو جوان ہوکر بھی مال ہی کا دودھ مینے برمصرر ہے گا ،اس لیے گناہوں کے ذریعی شہوت پوری کرنے کی کوشش مت کرو کیونکہ اس ہے

گنا ہوں کی خواہش اور بڑھ جائے گی ،جس طرح جوع البقر کے مرض میں کھانے سے بھوک اور زیادہ بڑھتی ہے۔''

اورفرمایا \_

فلاترم بالمعاصي كسر شهوتها ان الطعام يقوى شهوة النهم

میضہ کا مریض اگر ہوک برصبر نہ کرے بلکہ پھے کھا کر بھوک کا علاج کرنا جا ہے تو وہ ا بنی موت کا سامان کررہا ہے۔ بس بیسوچ کرصبر کریں کہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف ہے امتحان ہے اس ہے سبق حاصل کیا جائے اور دُعاء کرتے رہیں کہ جن لوگوں نے صبر کرکے طالوت کا ساتھ دیا یا اللہ! ہمیں ان کا ساتھی بناءحرام اور گناہ ہے :یچنے کی ان جيسى ہمت عطاءفر ما۔

#### 🗖 حرم کے شکار:

يَّنَالُهَا الْلِيْنَ امْنُوا الْبَلُوَنَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ لَنَالُهُ آيُدِيكُمُ وَرِمَا حُكُمُ إِيَّمُ لَيْمُ لَمَ اللَّهُ مِنْ يُعَالَهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَلَامٌ إَلِيْهُمْ (٥-٩٥)

فرما یا کدا ترام کی حالت میں بم تہمارے پاس بہت شکالا ایک مگراترام میں ہویا حرم میں ہم شکار کتبہارے قریب لا میں گے کہارے نیزے ان تک بھٹی میں گے بلکہ باقوں ہے ہمی چلز سکو گیر بیدہاری طرف سے احتمان ہے ان کو ہر گزند چکڑنا ۔ بلکہ اگر تم نے فود شکار نہ کیا اور دومرے کو اشارہ کردیا تو اس پر بھی موافذہ ہوگا لیکن اگر مبر کرو گے قوہ ادرے افعالت کے متی ہوگے۔

# گناہوں کےشکار:

اس زمانے میں قدم قدم پر گناہوں کے شکار ملتے ہیں، پیک اور انٹوزش کی ماذرت، نابا نزخیارت، رشوت اور مودو فیرویے شکار نظر آتے ہیں کین دیکھنا اند تعالیٰ فرمارے ہیں کدان سے فئی جاتا ہے، ای طرف سے انتقال ہے اگر نہ بچاؤ آخرت شری منذاب میں مذاب ہے۔ ایسے ہی جہال جاؤنگی تصویر ہی نظر آتی ہیں، جم طرف دیکھوگاناہ میں گناہ کے ذرائع میسر ہیں، ہرطرف گناہوں کے طوفان انسے ہوئے نظر آتے ہیں، شکار آئر کرانسان کے او پر زیردی گرتے ہیں، آگے بیچے، وائمی ہائمیں، ہر طرف سے مصعبت کے مجلی تھا ہیں۔

شیطان نے اللہ تعالی ہے دُھا ہ کی کہ تھے قیامت تک مبلت ل جائے ، زندگی ل گل تو کہنے لگا کہ تیرے بندوں پر آ گے بیچے، وائیں یا ئیں ہرطرف ہے تھا کروں گا اور ان کو بہکا دل گا۔ کین تصویری مگ رہی ہیں ،کیس گانے ہورے ہیں، کہیں نا جائز بال الرباب به بین فی دی دکھایا جارہا ہے، ویدخرنگین نیم عریان عورتی سامتے ہیں، ہر طرف سے کما عوں کی بلغالہ ہے۔ بیسو چنا چاہیے کہ اس شکار سے کھیلنا بلکہ اس کی طرف و کیونا بھی تا جائز ہے اس شکار سے والشہ تعالیٰ نے شخص فریا ہے: وَمَنْ عَادَ فَیْسَیْقِیْمُ اللّٰهُ مِینُہُ وَ اللّٰهُ عَیْرُوزُ ذُولَائِقَامِ (۵-۹۵)

> اگرایبا شکار کیا تویادر کھواللہ تعالی کی ذات خالب ہے انتقام لینے والی ہے۔ آس بنی اسرائیل کی مجھیلمال:

وَسُسَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الْفِي كَانَتُ حَاصِرَةَ الْبَحْوِرَ إِذْ يَعُدُونَ فِي السَّبِعُونَ الْمِي كَانَتُ حَاصِرَةَ الْبَحْوِر > إِذْ يَعُدُونَ فِي السَّبِهُمْ اللَّهِيمَةِ الْفَيْرَةِ اللَّهِيمَةِ السَّبُحِينَ اللَّهِيمَةِ مَنْ اللَّهِيمَةِ مَنْ اللَّهِيمَةِ مُوعًا وَيُومُ لا يَسْبِعُونَ (٧-١٩٣)
لا تَارِيهِمَ حَدَّلَي اللَّهُ عَلَيْهُمْ بِعَنَا كَانُوا يَعْشَقُونَ (٧-١٩٣)
فريار كريم نه بخاليال بانى كا ويرتير فرنستين اورجهال يشخ كا ون تم يواب

ائبوں نے برحیار کیا کرنہر سکتریب تال سکود لیے بوم السبت (ہفت ) کو کھیلیاں تالب میں واقل ہوجا تمل قو تالاب کے منہ پر بند لگادیے تاور بوم الاحد ( اتوار ) کو محیلمان پکڑ لیتے۔

#### آج کے بنی اسرائیل:

ت سیال کام کرتے ہیں تو آج کے مسلمان کی حالت بھی بیک ہے کہ اگر شریعت کے مطابق کام کرتے ہیں تو مال منصب اور عزت سے محروم ہوتے ہیں اور جہاں شریعت کے طاق کام کیا مال، عزت اور منصب سائے تا جاتے ہیں اس کے ہے۔کہنیاں اور مود قود لوگ تا و بلات کے ذریعیاں جرام کو حال انا برت کرنے کی کوشش میں گےرجے ہیں۔ یہ بچھے لیس کہ الشرق الی بی امرائیل جیساا متحان لے دیے ہیں۔ اگر آن تحریات سے فتا کے اور کوئی جیلہ سازی شد کی قریمت برا جہادہ ہوگا اور اگر اس امتحان میں نا کام ریج قوالفد تعالیٰ سکتیرے و ریس کمیس بی امرائیل کی طرح بندرنہ بنادیے جائیں۔

#### 🙆 حضرت پوسف عليه السلام كامراقيه:

حضرت بوسف عليه السلام كوجب زانخائے "مناه كى دعوت دى تو فرمايا: إِنَّهُ وَبَيْنِ أَحْسَنَ مُغُوائى (٢١-٢٣)

میرے رہ ہے بھی پر بڑے احمانات میں اتنے بڑے محن کی نافر مائی میں کیے کرسکتا ہوں، ویا میں کوئی ایک گلاس پائی پادھ تو اس کا شکریہ بار باراداد کیا جاتا ہے گروہ ذات جسنے وجودو ہا، زندگی دی، جسنے بولنے اور منتے کی توت دی، چلخ گھرنے کی طاقت دی، اور طرح طرح کے انوابات سے نوازا، ایسے بالک کی نافر مائی کرتے ہوئے شرح کیوں ٹیمن تی ؟

وَلَقَدُهَمُتُ بِهِ ۗ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنُ زَا بُرُهَانَ رَبِّهِ \* كَلَٰذِكَ لِنَصُرِفَ عَنْهُ الشَّوْقَ وَالْفَحْشَآةَ \* (٣٠-١١)

لین آپ نے ہماری قدرت قاہرہ کا مراقبہ کیا جس کی بدولت ہم نے آپ کو گناہوں ہے بھالیا۔

# 🗹 حضرت بوسف عليه السلام كى بلندېمتى:

حطرت یوسف علیہ السلام گناہ ہے بچتے کے لیے در دازے کی طرف بھاگے، وکیے رہے ہیں کہ دروازے سب مقتل ہیں، بھائے کا کوئی راستہ ٹیس، اس کے باوجود ہمت ہے کام لیا اور جہاں تک بھاگ عکتے تھے بھائے تو اللہ تعالیٰ نے درواز وکھول دیا۔

#### حضرت یوسف علیه السلام کی مزید ہمت:

حضرت بوسف عليه السلام كو جب زليفان مجع مين قيد كى دهم كى دى تو الله تعالى ہے يول فرياد كى :

رَبِّ السِّجُنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيَّ إِلَيْهِ ۚ (١٢-٣٣)

ا نے میر سادر ابھے قید و بند برداشت آر نا بھل ہے، بہت اس کا آپ کی مصحبت کردوں میں جوئی۔ قید اس لیے محصبت کے بچائے والی قید مجبوب بوئی۔ قید اس لیے کا بورسے بچنے کی خاطر برا تکلیف کی بورسے بین کی مشقد کی وطیع ہے فاطر برداشت کر یہ عام باز درائع آمد لی کے ترک کے سے بے بین کا مقتل میں محصوبات و میں محصوبات و میں محصوبات و میں محصوب کے بین محصوب کے بین محصوب کے بین محصوب کے بین محصوب کی باداشت کرائے کے اللہ مستوان کی بادشت کیا وجود کے بین محصوب کی باداشت کرائے کی الم استفاد کی بود ہو بین محصوب کے بین وصوب کی باداشت کرائے کی الم اس کا باس الم استفاد کی بود ہو بین محصوب کی باداشت کرائے کیا باس کی بابان کی الم بابان کی بابان کے بابان کے بابان کے بابان کی بابان کی بابان کی بابان کے بابان کے بابان کے بابان کے بابان کی بابان کے بابان کی بابان کے بابان کے بابان کے بابان کی بابان کی بابان کے بابان کے بابان کے بابان کے بابان کے بابان کی بابان کے بابان کی بابان کے بابان کی بابان کے بابان کے بابان کی بابان کے بابان کے بابان کے بابان کے بابان کی بابان کی بابان کے بابان کی بابان کی بابان کے بابان کے بابان کے بابان کی بابان کے بابان کی بابان کی بابان کے بابان کے بابان کی بابان کی بابان کی بابان کی بابان کی بابان کے بابان کے بابان کی بابان کی بابان کی بابان کی بابان کی بابان کے بابان کی بابان کے بابان کی بابان کی بابان کی بابان کی بابان کی بابان کے بابان کے بابان کے بابان کے بابان کے بابان کے بابان کی بابان کے بابان کے بابان کے بابان کی بابان کی بابان کی بابان کی بابان کے بابان کے بابان کے بابان کے بابان کی بابان کے بابان کی باب

عذل العواذل حول قلبي التائه

#### وهسوى الاحية منسه في سودائسه

مجوب کی مجدت بھر سے قلب کی گہرائیوں میں اس قد در چی بی ہے کہ وہاں تک شیاطیوں کی طامت کی رمانی محمن خیری، خرض یہ کداس میں بظاہر تکلیف بھی نظرا سے تو رضائے بچوب کی خاطرائے خدہ وچٹانی ہے برداشت کر س۔

# راحت قلب كااصل سامان:

بظاہراس کے کہا کہ حقیقت میں تو گناہ چھوڑنے سے داحت نصیب ہوتی ہے۔ ایک ہزدگ نے فرمایا کہ ہمارے دل میں اتنا سکون ہے کہ اگر بادشاہوں کو معلوم ہوجائے تو وہ اس دولت کولوئے کے لیے اپنے لفکر کے ساتھ حملہ کردیں۔ «منرت بیران بیررمہ اللہ تعالی کوشاہ بخرنے صوبے نم وزابلور ندرچیش کرنا جایا او فریا یا

> چون چر خبری رث مختم سیاه باد گر در دلم روه بوس ملک خبرم آگد که یافتم خبراز ملک نیم شب

من ملک نیم دور دیس بین بولی خرم "میرے دل مثل ملک جرکی درائعی خوامش بونو شاہ جرکے سان کی طرح میرا بخت سیادہ و جائے (ان کا تان سیاد، نیک کا قدایات سے جب ملک تم شب کی لذت پائی ہے نئی سوبہ نیم وز کوایک جو کے جوشی تھی خرید نے و تمالیتیں ۔"

حضرت شاہ ولی القدر حمہ اللہ تعالی فریاتے ہیں \_

د لے دارم جوام خاند مختل است تحویلش کددارد زیر گردون میر سامانے کد من دارم

'' میں انیا دل رکھتا ہول کہ اس کی تحویل میں مشق کا جواہر حالہ ہے، کیا میرے جیہا میرسامان د نیا میں اور کس کے ہاس بھی ہے؟''

اس لیے بی نے بتایا کر آگ گناہ سے بظاہر معلوم ہوتی ہے اس وقت حشرت یوسف علیہ السلام کی طرن یہ موجا کریں کہ یا اللہ! آپ کی ناراض سے بچئے کے لیے قیدزیا وججوب ہے بیا اللہ! آپ کی نارائش پرداشت پیمل کی جا کتی ،اس لیے وہ تید محجوب سے جوآپ کی معصیت سے بچئے کا ؤراجہ ہو۔

# △عشق كاكرشمه:

ان کو دعوت پر با کر حضرت پوسف علیه السلام کی زیارت کروائی اور پیمران ہے کہا: فَ ذَلِكُنَّ الَّذِي لُمُتَّنِّنَى فِيهِ \* وَلَقَدُ رَاوَدُتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعُصَمَ \*

(mr-Ir)

عشق یوسف کابر ملاا قرار واظهار کر کے بہمی جنادیا کہاس معاملہ میں کسی بڑی ہے ہزی ملامت کا اس قلب بر ذر و برابر بھی کوئی اثر نہیں ہوسکتا ،اس ہے بہبق حاصل کر می کہ جب فانی مخلوق کے عشق کا بہ کرشمہ ہے تو محبوب حقیقی کے عشق میں کسی کی ملامت کا ئبااڑ ہوسکناہے؟ رشعریڈ ھاکریں \_

#### عدل العواذل حول قلبي التائه وهبوي الاحبة منسه فيي سودائسه

عورتوں کی ملامت بہت بخت ہوتی ہے اس لیے ٹاعرنے "عو اذل" کہا جس کے معنی ہیں'' ملامت کرنے وائی عورتیں' شاعر کہتا ہے کہ ملامت کرنے والیوں کی ملامت میرے دل کے اور اوپر ہی چکر کائتی رہتی ہے جب کے محبوب کی محبت دل کی گہرائی میں ساہ نقطے تک پہنچ کی ہاس لیے کوئی بڑی ہے بڑی ملامت بھی میرے دل پر کوئی اثر نہیں کرسکتی کیونکہ مقام محبت تک ملامت کی رسائی ناممکن ہے۔

حاصل رکہ جب بھی کسی گناہ کا موقع چیش آئے تواس ہے بیچنے کے لیے بیرموچ کر ہمت بلند کریں کہ مدالند تعالی کی طرف سے امتحان ہے۔ پیطالوت والی شہر ہے، پیرم کا شکارے، یہ بنی اسرائیل کی مچھل ہے، یہ اپنے اے بس بیسوی کرصبر کرلیں اور ہمت ہے کام لیں۔ ہمت کے ساتھ دوسر کی چیز ڈیا ہے بغیر ڈیا ہے صرف ہمت کام نہیں کرتی جیبا کہ بدون ہمت کے تھش ڈ عاء بے کار ہے۔

# آحضرت طالوت كالشكر:

اسحاب طالوت نے نہرے یائی نہ یعنے میں صبر وہمت سے کام لیا جس کا قصہ

تا د کا بول۔

وَلَسَّهَا بَرَزُوْا لِبَحَالُوْتَ وَجَنُوْهِ فَالُوْا دَبَّنَا اَلَّوْعُ عَلَيْنَا صَبُرًا وُتَبِّتُ اَلْمُلَهَمْنَ وَانْصُرُانَا عَلَى الْفُوْمِ الْكَلْفِيرِيْنَ (٢٥٠٣ - ٢٥٥ جب حالات اودال كالشروب سيامنا بواتو مواستقامت اودهرت كي

جب جانوت اوران کے سکرول سے سامنا ہوا تو صبر واستقامت اور نصرت کی وُ عائمیں مانگنے لگے۔

# 🗓 الله والون كالشكر:

وَكَابَنَ بَنَ نَبِي قَلَ ﴿ مَعَهُ وِبِنُونَ كَيْثِرٌ \* فَعَا وَعَوُا لِمَاۤ اَصَابَهُمُ فِى سَبِيل اللّهِ وَمَا صَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا \* وَاللّهُ فَيَعِلُ الصَّبِرِينُ وَمَا كَانَ قُولُهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَبَنَا أَغَوْلُنَا وَبُنَا عَفِرْكَ ذَنُونَا وَإِسْرَافَنَا فِي آمَرِنَا وَقِبْ أَفْدَامَنَا وَالْحَصْرَانَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَيْوِينُ و (٣ - ١٥/١/٢) اللّهُ

حشرات انبیاء کرام تیم السلام کی معیت میں ان کے امحاب جب وشن کے مقابلہ میں نگلتے تو ہمت ہے کام لیتے اور اند تعالیٰ کی راو میں کینچنے والی بری ہے بری مصیبت کا جوانم دی کے ساتھ و ک کرمقابلہ کرتے اور ساتھ ہی استغفار اور ثبات قدم واضرت کی ذما کمی گھی کرتے رہے تھے۔

#### مقام جہاد:

فورکریں کہ آئ ہم شب دورونگس وشیطان کے لکٹروں، بدویں ماحل اور بدترین معاشرے کی فوجوں کے ماتھ برمر پیکار میں مدیب برا چہاد ہے، کفار کے ماتھ جہاد ہے بھی اصل مقصد طاقت دین ہے لہٰڈا ایر موچا کریں کہ ہم وقت بہت بڑے جہاد میں مشخول میں۔ شیاطین جن وائس کے لکٹروں کے ماتھ مخت مقابلہ جورہا ہے۔ اس کے طالوت اور معرات انجیا جیلیم السام کے اسحاب کی طرح عمراور بہت ترک کناه

ے کام لیس، دین کی راہ میں پینچے والی ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں اور اس کے ساتھ استنفار کا سلسلہ بھی جاری رہے۔

# دُعاء کی اہمیت:

حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ ہے بچنے کے لیے اپنے رب کریم کے اصانات مظیر اور قدرت قاہرہ کا مراقبہ کیا گجرزبان سے اس کا تذکر وکر کے زینا کو مگل اس کی تینی کی مجراس قدر مدت سے کا م آیا کہ سب دروازے مقتل میں کہیں راوفر ارتظر نہیں آئی مگر بلام سے تھے تھاگئے میں

> گرچه رخنه نیست عالم راپدید خیره نوسف دار می باید دوید

کوئی راستہ نظر ند آئے تاہم جو کچھ اپنے افتیار میں ہے ضرور کرے، ہمت ند بارے۔ پوسف علیہ السلام کی اس جمت براللہ قعالی کی رحمت متوجہ ہوئی ہے، درواز ہے

ہ بات ہے۔ ویصف معید معنا کا مال بات پر انتظامان کا رائٹ کونیہ ہوئی ہے ادرواد سے از خود کمل جاتے ہیں اور خود زیخا کے خاندان کا ایک معصوم پڑتا ہے کی عصمت پر شہادت دیتا ہے۔ اس کے بعد مزید بدہت دیکھیے کہ جس کو کس خند ویشنا ٹی تے قبل فریا یا اور اس سے مثال اور مختلیم الشان ہمت کے سماتھ ڈو عادیمی کردے ہیں:

وَإِلَّا نَصُرِفَ عَنِينٌ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ الْمَجْهِلِيْنَ ٥

(۳۳-۱۲) یا اللہ! اگر تو نے دینگیری نہ فرمائی تو میں تباہ ہوجاؤل گا، دیکھیے ایسے اضطرار کے

یااند! اربو نے دستیری ندفر مال تو میں تباہ ہوجاؤں گا، دیکھیے ایسے اصطرار کے وقت دُعاء بھی کتی جلدی قبول ہوتی ہے، فرماتے ہیں:

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْحُ الْعَلِيمُ ٥ (٣٣-١٣)

الله تعالى كى رحمت نے فوراً وينگيرى فرمائى عربي ميں حرف "ف فررا كے ليے آتا

ب- الناظر في معنزت طالوت كقصيص فرمايا: فَهَوْمُوهُ هُمْ بِادُن اللَّهِ ( ٢٥١-١٢)

الند تون ئے ان کی فورا نسرت کی اوران کو جمن پر غایہ عطاء قرمایا۔ ای طرح اسحاب انبا چینبم السلام کی ڈھا بھی فورا تول فر ہائی

فَانَهُمُ اللَّهُ ثَوَابِ الثُّنَّةِ وَحُمُنَ ثَوَابِ الاَحِرَةِ \* وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحَسِنَةِ مِنْ (٣٨-٣٨)

فورانی آن کود نیادا فرست کی جمانی عطا بقربان اور فی مجبوبیت کا تمد عطا فربایا۔ شد الله تعالی اینا مجبوب بنا له اور اس کی مجبوبیت کا اطان کرے اس سے بر حد کر آیا کر است : دسمی سبت فرمندید گزانوں سے نیج کے لیے ان واقعات کو ماسنے رکھ کر بحت اور و عاد سے کام بیجی، بوقت و عاد اللہ تعالی کی اس ویجیوی اور شان تج ولیت کا استخدار کیچے بکار اقدام تعالی کوان واقعات میں ان کی پیجمیری اور فورا تجوارے واسطان

> چون بر آرند الا پریشائی حینین حقّ رزد الا اخین الدائین این چین لرزد که بادر بر ولد دست شان گیرد بیالا می کند

كريكارية وراتجربه يجياوران كى شان كرم كا مرشمه ويكهي

" ماله تنباد ریافتہ تعالیٰ کا فرش تطیم اس طرن کا ب افستا ہے بیسے مال " بیٹ بیچ کے دوسہ پر اور فورا اس کا باتھ یکڑ کر اس کو قرب خاص ہے فواز تا ہے۔"

خونسیّد بهت اور دعاء مُنازوں ہے بچانے والی گاڑی کے دوپیے ہیں۔ پر دونوں پینے ضروری میں ایک پینے سے گاڑی ٹیس چلتی بلکہ تیز رفاری کے لیے ایک تیمری چیز پھاپ بھی ضروری ہے اور وہ ہے کی القد والے کی صحبت ،اس کی برّست سے ہمت بلند ہوتی ہے اور دُ ما بولد قبول ہوتی ہے۔

تركيه معاصى فضل اللي:

وَمَا الْهُوَى لَفُهِينَ ؟ إِنَّ اللَّهُمَّى لَا كُلُواتُو اللَّهِلَّةِ الْأَهُلَ وَاللَّهِلَّةِ الْأَهُونِ (لأ ١٥٥٠) حفرت يعيف مليه الملام التي بني الناه مثن كامياني وابنا كما لي ثين تحقيط مباكد خادت يجه كي الألتى البيغ دسبة كرم كاروجت قرار الدرية عن يقدم الله مجمع المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم ال ابنا كما السطح تحقيق صورت عمل المنافحات عساس وجانسا الما والمنظم المنظم المنظم

# بهت بروا گناه:

متلا ہوجانے کا بہت بخت خطرہ ہے۔

جم طرح فودگناہوں سے پیٹافرش ہے، ای طرح حق الحقدود دو مروا کو پچانے کی کوشش کرنا ہوں سے پیٹافرش ہے، ای طرح میں الحقدود دو روا کی سے کہ دوروں کے بیٹا وران میں فقط ہے کہ دوروں کو دوروں کو داوروں کے دوروں کو داوروں کے دوروں کو دوروں کے دوروں کو دوروں کے دوروں کی جائے گئے مسلمان میں میں میں کا میں میں کا میں کا میں کہ بات کے بائی مسلمان میں کی بہت کے دوروں کے دوروں

وَالْقُوُّا لِيُسَّةً لَا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ حَآصَةً ۚ وَاعْلَمُوْاۤ أَنَّ اللَّهُ شَدِيْدُ الْمِقَابِهِ (٨-٢٥)

"اورتم يسے وبال سے بچرجو خاص انمي لوگوں پر واقع نبين ، وگا جوتم شن ان عماموں كے مرتكب ہوئے بين اور بياجان ركوك اللہ تعالى سخت مزا ديے

الے ہیں۔'

اس لیے دیا نے فتق وفورمٹانے کی ہرمکن کوشش میں گے رہنا فرض ہے، زئی کام نہ چلے توسب استطاعت توت کا استعال کرنا فرض ہے، سلح جہاد کے بغیر تلخی ممکن ٹیس ہوئتی۔ (اس کی تغییل رسالہ شلح جہاد میں ہے۔ صامع)

الند تعالی سب و جرخم سے کتا جوں ہے : بچے ، دو سروان کو بچانے اورا پی راہ مل سلح
جباد کرنے کی تو لیتن عطا فرکما کیں ، دلوں بل باپا فوف اتنا پیرا فرمادی ہو گانا ہوں کو
کیسر چیز وادے ، ایا بتاحلق اور حیت آئی پیرا فرمادی کر گناہ کے تصور سے بھی شرم آئے
گئے۔ یا انقد او تف و شیطان ، ہے دین ماحل اور کشرت معاشرہ کے مقابلہ بشی طالوت کے بیا بیون جیسی ، اسحاب انجیا بھیج السام جیسی اور حضرت یوسف علیہ السام
جیسی بحت اور ان جیسا غلبہ عطا فرام الن کی طرح دیگھیری فرما ۔ یا انقد ایم ان سے دین اس سے ذیادہ
کرور میں اور دیش ان کے دشتوں سے تعداد اور طاقت میں بھی گئی گنا نے اور جیس اس
کے جم اس سے بھی نے یادہ تیری دیشری کے بیاتی جیس ۔ یا انقد اور جادت باری میں السے پر مفرفرا ،

وصل اللَّهم وبارك وسلم علىٰ عبدك ورسولك محمد وعلىٰ اله وصحبه اجمعين والحمدللَّه رب العالمين.